# اسلام ا**وریجاری زندگی** هیمنوعه مخطبات و مخرنیات)

جلدتمبرا

أسلام اورحن معاملات

شيخالاسلام مفتى محجر تفتى عثمانى دمت يحتم



#### 0,000,000



ہاری روز مرہ زندگی اور اس میں ألجحثول اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفريط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق س طرح اعتدال کی راہ الفتياركر يحتة بي؟ كس طرح ايك خوشگوار زندگی گزار کتے ہیں جس میں دین وونیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ میہ وہ سوالات بیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔"اسلام اور ہماری زندگی'انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



ایلاً اور جاری زندگی اسلام اور شنی معاملات جلد ۳

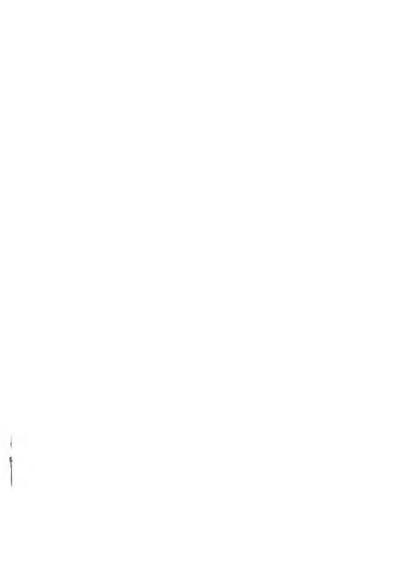

ہماری روز مروز ندگی اوراس میں اُنجھنوں اور پر جانتیں کا حمل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ بم افراد اُنقر یفات بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق ممل طرح احتصال کی راہ اختیار کر سکتا ہیں؟ ممل طرح ایک خواہل وزید کی گزار نظیے ہیں۔ جس میں وین وونیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نفیسے ہو؟ ہو وہ موالات ہیں، جن کے جا اب برسلمان وجوڈ رہا ہے۔ "اسلام اور جاری زندگی" انجی موالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

# اسلام اوربجاری زندگی

مجموعه نحطبات وتحرثوات

الله الله الله

اسلام اورخشن معاملات

شيخ الاسلام جشل مولانا فخراقي عثماني داست بركاتهم



more of reconsolutions of the second description

جمله حقوق محفوظ میں۔

(C)

بندوستان میں جملہ حقق تصفوظ ہیں۔ کسی فردیا اوارے کو طلا اجازے اشاعت کی اجازے نہیں نام کتاب اسلا اور تاری زندگی متعقد عدید نامزید بعد معرف عدید بر مرحد

اسلام اورشن معافلات اشاعت اول

عاق کال اصلاع = جون را ١٠٠٠

الالعالية المعرب المين المين المين

www.idaraeislamiat.com E-mail:idara.e.islamiata.gmail.com

یطنی سی بیست بیست بیست بیست بیست ادارة العدارف، میداد العدارف، میداد العدار به کورگی، کرای نیستر ۱۳ سکتید مدار العدار برای کرای نیستر ۱۳ سکتید دار العدار برای محرای کرای نیستر ۱۹ ادارة القرآن و العدار العدار برای محرای العدار العدار برای بیستر ۱۹ دار الماشاعت، اردو بازار محرای نیستر ۱۹ سیست العدار مداری نیستر ۱۹ سیستر ۱۹ سیس

# فهرست مضامين

| 19 | آيت كاشان زول                                                                  | 14  | 6. 6                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 19 | "لهؤ" کی وضاحت                                                                 |     | شجارت دین جھی، دنیا بھی              |
| 19 | "البها" كالخميرمفرد بونے كى وجه                                                | 14  | سلمان کی زندگی کا بنیا دی پقر        |
| 10 | اورے کے مج ہونے کے لئے تہا                                                     | IA  | ناجرون كاحشر النبياء فيظل كساته      |
|    | رضامندی کافی نہیں                                                              | IA  | تاجروں کاحشر، فاجروں کے ساتھ         |
| 1  | V                                                                              | 19  | تاجرول كي دوشميس                     |
|    | تدبيراورروزگار                                                                 | 19  | تجارت جنت كاسبب بإجهنم كاسبب         |
| 1  | حفرت محد الله كالمعاثى زندكى                                                   | PF  | جر کام میں ووزاویے<br>ج              |
| ۲۳ | ضرور یات کا اہتمام تو کل کے منافی نہیں                                         | rr  | زاوية نكاوبدل دي                     |
|    | توكل كي اصل حقيقت                                                              | rr  | کھانا کھانا عباوت ہے                 |
|    | انسائي مزاج كافرق                                                              | **  | حضرت الوب عليفاا ورسوئے كى تليال     |
|    | ایک بزرگ کاانو کھاواقعہ                                                        | M   | نگاه نعت دینے دالے کی طرف ہو         |
| -0 | انسانی ول کی دوحالتیں                                                          | M   | ای کانام تقوی ہے                     |
|    | ہراطاعت، ذکراللہ کے مترادف ہے                                                  | PI  | محبت ہے تقویٰ حاصل ہوتا ہے ہے        |
| 0  | ول کواللہ کے لئے فارغ کیجئے!                                                   | **  | ہدایت کے لئے صرف کتاب کا فی نیکی     |
| ** | ول الله تعالیٰ کی جملی گاہ ہے                                                  | M.  | مرف کتابیں پڑھ کرڈ اکٹر بنے کا نتیجہ |
| 7  | حصول رزق کی قکر ممنوع نہیں                                                     | P/P | متقی کی صحبت اختیار کریں             |
| 74 | مولاناً می الله صاحب می الله کا ایک ارشاد<br>حصول روزگاریس افراط سے بچنا ضروری | 10  | تجارت كى فضيلت                       |
| ,  | ے                                                                              | 10  | قرآن ش مال ودولت كاذكر               |
| Y. | اسلام كى معتدل تعليم                                                           | 14  | ونيايس مال واسباب كامثال             |
| Y. | الله كالريم الله كالربد                                                        | 12  | مسلمان تاجر کاخاصه                   |

| مدثالث | اسلام اورحسن معامله (جا                           | 4         | ملام اور ہماری زندگی                                            |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 4.     | فیائے کرام کی دوحالتیں،بسط اور قبض                | اسم صو    | خلاصة كلام                                                      |
| 4.     | غفار، رزق كاورواز وكھولتا ہے                      |           | تجارت کے کھآ داب                                                |
| 41     | اہ اور خوشحالی کا اجتماع خطرناک ہے                | ا النا    |                                                                 |
| 15     | شدراج" کی حقیقت                                   |           | د كاندار يزري پيم كراك كوئي ج                                   |
| 44     | نے کے تازیانوں ہے سبق سیکھو                       |           | فريدنا                                                          |
| 11     | بتیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوتیں ہیں                | عوم المقي | يجى دين كے مقاصد ميں داخل ہے                                    |
| 414    | ا ناالياس صاحب رئيلة كاليك واقعه                  | ۵۱ موا    | ونیا میں تاجروں کے ذریعے اشاعت                                  |
| 44     | 7 100 11 100 100 1100 120                         | _         | سلام                                                            |
|        | وجوده دوريين مسلمان تاجر                          | ra        | نیا میں تا جروں کے ذریعے اشاعت                                  |
|        | کے فرائض                                          |           | PUL                                                             |
|        |                                                   | - PM      | پی ٹوعیت کا ایک عجیب واقعہ                                      |
| 14     | اصرف مجد تک محدود نبین<br>مقال کار مرسونان        |           | ق میں سرنگوں اور باطل میں انجرنے کی<br>د                        |
| 74     | ت قرآن کریم ہے آغاز<br>ن کریم ہم سے فریاد کررہاہے | 1 1       | سلاحیت ہی تیں ہے                                                |
| 14     | ن رہا ہم سے ریاد حررہ ہے<br>میں بورے داخل ہوجاؤ   | iteli .   | عاشرے کی اصلاح فردے ہوتی ہے                                     |
| YA.    | ا من پوجاد<br>ما شی نظر ہے                        |           | گناه کاانجام، رزق ہےمحرومی                                      |
| 49     | اکت کے وجود میں آنے کے                            |           | متغفار كے ساتھ كناه يراصرارمفزے                                 |
|        |                                                   |           | معقارے ما در اداہ پر احم ارسم ہے<br>مند کے نیک بندوں کی ایک صفت |
| 49     | ب<br>بیداراندنظام میں خرابیاں موجود ہیں           |           | بىكى شرائط                                                      |
| 4.     | ي و المالي والاطبقه                               |           | استعفار "كورزجان بناي                                           |
| Z 6    | يه دارانه نظام كي اصل خراني                       |           | لناه کی نحوست، رزق مے محروی                                     |
| 41     | امریکی افسرے ملاقات                               |           | ن کاوسی مفہوم<br>ان کاوسی مفہوم                                 |
| 21     | اسلام كانظام معيشت مصفائه                         |           | ام كمالات انسانيدرن بي                                          |
| 45     | ن اوراس کی دولت                                   | 1         | م وهنر جمی رزق میں<br>م                                         |
| 25     | ت كوچار بدايات                                    | - 11      | ناہ سے دل پرز مگ لگ جاتا ہے                                     |
| 200    | رایت ، آخرت کی بهبود کی فکر                       |           | لی کاشوق بھی رزق ہے                                             |

|    | اسلام اورحسن معامله (جلد                                | 4    | لام اور جاری زندگی                  |
|----|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| YA | مرهاميدواراند نظام اوراشترا كيت كيامين؟                 | 4    |                                     |
| ΑY | نیا دی معاشی مسائل                                      | 1/20 |                                     |
| 49 | -160                                                    | 120  |                                     |
|    | سرماييداراندنظام                                        | 4    | 192                                 |
|    | (Capitalism)                                            | 44   |                                     |
| 9  | قانون قدرت                                              |      | خيال                                |
|    | آمدنی کی تقسیم<br>آمدنی کی تقسیم                        | 1122 | بدو نیا ہی سب کھیلیں                |
|    | (Distribution of Income)                                | 44   | كياانسان ايك معاشى جانورىم؟         |
| -  | (Development) يوقامئله ، ترتي                           | 49   | تيسري مدايت، مال كوامور خير مين خرج |
| ~  | پوها مسته کرا و ماه |      | 25.                                 |
| -  | الروليدالاندها الما دل                                  | 49   | چۇقى بدايت ، زمين پرفسادمت ئىھىلاۋ  |
|    | اشتراكيت(Socialism)                                     | 4    | دنیا کے سامنے نمونہ چیش کریں        |
| 3  | سرمايدوارانه نظام پرتقيدي                               | A.   | كياأيك آ دمى معاشر عين تبديلي لاسك  |
|    | اشراکی نظام پرتبعره<br>اشراکی نظام پرتبعره              |      | · · · · · · · · · · · ·             |
|    | الجزائز كاايك جيثم ديدواقعه                             | ۸٠   | حضور طالط مسطرح تبديلي لائے         |
|    | سر مابيدوا دانه نظام پرتبحره                            | A.   | ہر خض اپنے اندر تبدیلی لائے         |
| -  | اول كرل (Model Girl) ك                                  | AF   | جديدمعاشي مسائل اور                 |
| 1  | ا کارکردگی                                              |      | جديدمعا في مسأ ل أور                |
| -  | عصمت فردشی کا قانونی تحفظ                               |      | نظريات ايك نظرمين                   |
| 1  | ونيا كام نظاترين بإزار                                  | Ar   | وين كاليك اجم شعبه معاملات          |
| 6  | امير ترين طلك مين دوانت وغربت                           | AF   | معاملات كميدان مين وين عدوري        |
|    | امتزاج                                                  |      | ک وجہ                               |
|    | معیشت کے اسلامی احکام                                   | Ar   | معاملات كي اصلاح كا آغاز            |
|    | فدائي يابنديال                                          | AG   | الك الممكوش                         |
|    | حکومتی یا بندیاں                                        | AG   | اليارا المحيث                       |

| رخائث | اسلام اورحسن معامله ( جله                | Λ       | اسلام اور جاری زندگی                  |
|-------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 119   | وجووه بينكنك انفرست بالاتفاق حرام        | 104     | اصول فقه كاايك ظم امتناعي (سدّ ذرائع) |
|       | <                                        | 1.4     | اليك اشكال اوراس كاجواب               |
| JF+   | تمرشل لون پر انترست میں کیا خرابی        | 1-9     | مخلوط معيشت كالظام                    |
|       | اح ما الما الما الما الما الما الما الما | _       | (Mixed Economy)                       |
| ir.   | ب<br>پ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی       | 7 111   | سودى نظام كى خرابيان اوراس            |
|       | داشت كرنا موكا                           |         | عودي تقام في حرابيان اوران            |
| (Pf   | ج كل كانترست كانظام كى خراني             |         | كامتبادل                              |
| ire   | یمازیر ہرحال میں نقصان میں ہے            | - 11    | سودی معاملہ کرنے والوں کے غلاف        |
| 144   | ودکی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے          |         | اعلان جنَّك                           |
| rr    | ركت كافائده                              |         | مودكن كوكيت بين؟                      |
| irr   | ح کسی کا اور نقضان کسی اور کا            | 111     | معاہدہ کے بغیرزیا دودینا سودین        |
| ١٢٢   | - کمینی ہے کون فائد دا ٹھار ہاہے         | E 111   | قرض کی واپسی کی عمد وشکل              |
| 111   | دى عالمى تباه كارى                       | 111     | قرآن كريم في كن "سود" كوحرام قرار     |
| 110   | دى طريقة كاركامتبادل                     | -       | 949                                   |
| irr   | زمير چيزول كوشريعت مين ممنوع قرار        | t III   | تجارتی قرض ( Commercial               |
|       | ل دیا گیا                                | 2       | Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے       |
| ITO   | دی قرض کا متباول قرض حسنه بی نہیں        | 110     | 0.,0-0                                |
|       |                                          | - 110   | P 60                                  |
| 100   | ری قرض کا متبادل مشارکت ' ہے             | 110     | 0,.00                                 |
| 174   | ارکت کے بہترین شائح                      | ١١١ مثر |                                       |
| 11/2  | شار کت 'میں عملی دشواری                  | a" (19  |                                       |
| 182   | د شواری کاحل                             | וו וע   | 3. 47                                 |
| 1PA   | 44 35 Limit                              | 112     | 100                                   |
| IFA   | رى متبادل صورت مرابحهٔ                   | /اا تيم | 0 0 1 - 1 - 1                         |
| 100   | يده متبادل كونساب؟                       | ال پیند | مودم کب اور سود مفر دو ونو ن حرام ہیں |

| (ث)  | اسلام اورحسن معامله (جلدثا               | 9       | ملام اور ماري زعد كي                             |
|------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| IN   | علسة اورتكم مين فرق                      | 170     | عصر عاضر میں اسلامی معیشت کے                     |
| ماما |                                          |         | اوارے                                            |
| ira  |                                          | IPI     | 112 2 4 1 - 5                                    |
|      | فرقنبين                                  |         | سود کی حرمت اور موجوده نظام                      |
| 164  | تفع اور نقصان دونول میں شرکت کریں        |         | بینکاری                                          |
| 102  | قرض وینے والے پرزیادہ طلم ہے۔            |         | -                                                |
| 16.4 | سود کا اونی شعبه این مال سے زنا کے برابر | 11-1    | كاتب سود كالقم شرعي                              |
|      | 4                                        | IPP     | بینک کی طازمت کیوں جائز نہیں؟                    |
| 10-  | ا کا دا                                  | IPP     | ر بواالقرآن اورر بواالحديث                       |
|      | مود لینے ہے بکل براهتا ہے                | Ilman   | سودمغر داورسودمر كب دونون حرام مين               |
| 101  | ايك سودا كركا عجيب واقعه                 | l lanks | سودخور ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ               |
| 101  | ایک بڑے سرمایہ دار کا قول                | Hala    | كياموجوده وينكول كاسود حرام فيس؟                 |
| IDF  | غریب اورامیر کے خرج کرنے میں فرق         | Ira     | تجارتی قرضوں پر سود کی حقیقت                     |
| IDT  | سود کی ذہنیت بخل بیدا کرتی ہے            | IFY     | سود کے جوازیرا ستدلال                            |
| ۳۵۱  | يبودي "شائي لاك" كاقصه                   | 12      | سود کے جواز کے قائلین                            |
| 100  | مندو، سودخورتوم                          | 12      | علم حقیقت پرلگتا ہے، صورت پرنہیں                 |
| ۳۵۱  | مالیاتی گناه بخل پیدا کرتے ہیں           | IPA     | ايك لطيفه، كانا بجانا حرام ند موتا               |
| 100  | بدوعا كثرت سے كري                        | IP'A    | پھر تو خز ریجی حلال ہوتا چاہئے!                  |
| ۱۵۵  | طال طریقے ہال میں اضافے ک                | 1179    | "سود "كى حقيقت                                   |
|      | كوشش كرناجا زب                           | 11-9    | قرض کی واپسی کی عمدہ شکل                         |
| ١٥٢  | -                                        | 100     | حضور تَاثِيرُ كَرُمانْ مِن تَجَارِتَي يُعِيلا وَ |
|      | اشياء كى حلت وحرمت                       | 101     | حعرت ابوسفيان فالثنا كالتجارتي قافله             |
| IDA  | اگرمشروع اور غیرمشروع دوسب پائے          | 161     | سب سے مہلے جھوڑ اجائے والاسود                    |
|      | جائين تؤجا نورحلال نبين                  | irr     | عبد صحابه المافقة من بينك كارى كي مثاليل         |
| 10-  | ا حلت اور حرمت کے بارے میں بنیادی        | سفماا   | سود کو جائز کہنے والول کا ایک اور                |
| Ma   | اصول                                     |         | استدلال                                          |

| اسلام اورحسن معاهد (جدوان ف |                                                                | +      | اسدام اور جدری زندگی                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 124                         | چندمعاشر تی برائیوں پرتھرہ                                     | 109    | صرف احتال کی بنیاد پر اشیاء کوحرام نہیں                        |
| الدام                       | حلال وحرام کی تمیز فتی جار ہی ہے                               |        | کہاجا نے گا                                                    |
| <b>Z</b> 0                  | حياني كوا پناشعار بنايخ                                        | 191+   | وْ بول مِين بيك شده كوشت                                       |
| 120                         | حضرت ابوبكر خاشنا كي صدافت                                     | 141    | گوشت اور دوسری اشیاه پیس فرق کی وجه                            |
| 124                         | جھوٹے مرثیفیکیٹ جھوٹی گواہی ہیں                                | 171    | مرف شك وشركي وجد ع حرمت نيس                                    |
| 144                         | دومرول کے راز کی حفاظت سیجئے                                   |        | آ تی                                                           |
| 9 کا                        | (14 1.412                                                      | 146    | زياده تحقيق مين بحمي نبيس پژنا چاہيخ                           |
|                             | حرام مال ہے بچاؤ                                               | HT     | a.c. 1 25. 11 11 2                                             |
| IA۳                         | ناپ تول میں کمی اوراس کا و                                     |        | حرام مال ہے بچیس اور ہمیشہ                                     |
|                             | اپول سال ما اورا ل او                                          |        | سچ بولیں                                                       |
|                             | يال                                                            |        |                                                                |
| IAP"                        | کم تولنا، ایک عظیم گناه                                        | 1417   | مال کی پرگی ہے کیام اور ہے؟                                    |
| IAP                         |                                                                | 17A    | حرام مال کی د نیاوی بے برگتی                                   |
| IAA                         | عفرت شعب البنة كي قوم كاجرم<br>عفرت شعيب البنة كي قوم برعذاب   | 144    | حرام مال کاسب ہے بردانقصان                                     |
| IAT                         |                                                                | 144    | مولا نالیقوب نانوتوی ﷺ کاواقعہ                                 |
| IAT                         | يآ ككاتكاركين                                                  | 11/2   | و حرام مال بے حمی پیدا کرتا ہے                                 |
| 1/1                         | اجرت کم دینا گذاہ ہے                                           | 142    | حرام کھانے والے کی دعائیں قبول                                 |
| IAZ                         | مز دورکومز دوری فوراً دے دو!<br>نوکر کوکھانا کیسادیا جائے؟     | 1111 A | المبل ہوش<br>مقال میں استان میں انکان میں تقال                 |
| 142                         | و حروها ما میسادیا جائے ؟<br>ملازمت کے اوقات میں ڈنڈ کی مار نا | AFI    | رزق کے حرام ہونے کی مختلف صورتیں                               |
| IAA                         | ا ملازمت حاوفات به در تد ن ماریا<br>ایک ایک منت کا حساب ہوگا   |        | حجموث بول کرچیز بیچنا حرام ہے                                  |
| IAA                         | ا بیب ایک سنت است او این   | AFI    | ملازمت میں کام چوری حرام ہے                                    |
| 144                         | ا دارا عوم دیوبد سے اس مدہ والے<br>کیس شخواہ حرام نہ ہوجائے    |        | حضرت تقانوی کوشتہ کے مدرے کا اصول                              |
| 1/4                         | • 1                                                            | 12+    | ہے برگتی اور بدعنوائی کاعذاب<br>نیس میں عصوری شد میں میں اور ا |
| 19.                         | سرکاری د فاتر کا حال<br>انڈر تعی لی کے حقوق میں کوتا ہی        | 141    | نی کریم تالط کی شدت احتیاط                                     |
| 19+                         | الدری کے عمول کی اوقاء کی<br>ملاوث کرنا حق ملفی ہے             | 127    | کسی کا ماں اس کی خوش ولی کے بغیر حلال<br>نید                   |
| 177                         | الانكاران ل ب                                                  |        | <u> </u>                                                       |

| تاكث)         | اسملام أورستن معامله فرجله          | 11          |
|---------------|-------------------------------------|-------------|
| r+9           | يه عطاء خداوندي ب                   | 141         |
| r+4           | برمعالمه الله تعالى كل طرف سے ب     | 191         |
| Me            | حفرت عثمان غنى جلاف يول             | 191         |
|               | تنهیں جیموڑی؟                       | 191         |
| <b> </b> "  + | خدمت خلق كامنصب عطاء خدادندى ي      | 195         |
| <b>P</b> 0    | حضرت الوب مبطأ كاواقعه              | 191"        |
| ۲۱۲           | عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ        | 191*        |
| rim           | خلاصہ                               | 191"        |
| ۵۱۲           | رزق حلال کی طلب، ایک                | 194         |
|               | رر ل خلال ف خلب، ایک                | 190         |
|               | دى يى قريضه                         | 194         |
| MI A          |                                     | 194         |
| MA            | رزق حلال کی طلب دوسرے درہے کا       | 194         |
|               | فريض                                | 194         |
| PIY           | رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے       | 19.0        |
| ri4           | اللام مين 'رببانيت' منبين           | 19.4        |
| riz           | حضور خی اور دزق حلال کے طریقے       | Po o        |
| rız.          | مومن کی د نیا بھی وین ہے            |             |
| ľИ            | بعض صوفي أبرام كالوكل كرك بينه جانا | r-3         |
| riq           | طلب' طلال' کی ہو                    |             |
| 719           | محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی     | r+3         |
| rr•           | بيدوز گار حلال ہے يا حرام؟          | f+ 4        |
| PP0           | بینک کاملازم کیا کرے؟               | F+ <u>∠</u> |
| PF+           | حلال روزی کی برکت                   | ľ«Λ         |
| ۲۳۱           | بركت خريدى نبيس جاسكتي              |             |
| ۲۲۱           | تتخواه كاميرحصه حرام بوكيا          | ľ«Λ         |
|               |                                     |             |

اگرتھوک قروش میں دیئے کرے؟ خریدار کے سامتے وضاحت کروے عیب کے بارے میں گا مک کو بتاوے دھوکہ ویے والاہم میں ہے تہیں امام ابوحنیقه بی نازداری ہوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے مېرمعاف كراناحي تلفي ب يه بهار ع كنامون كاوبال ب حر مرکے پیپوں کا نتیجہ عذا كاسب كناه بين رعذاب سب کوائی لیبٹ میں ہے لے گا غيرمسلموں کی ترقی کاسب والطفف<sup>11</sup> \_متعلق تحقیق کا خلاصه

### دوہرے پہانے

حلال روز گارنه چیوژی رزق كاذر لعيه القدكي جانب = ب روز گاراورمعیشت کا نظام خداوندی تقتيم رزق كاحيرت ناك واقعه رات کوسوئے اور دن میں کام کرنے کا فطري نظام رز آل کا درواز د بندمت کرد

| ( ± 1 is    | ا اسلام اورحسن معامد ( جلد           | ۲             | سل م اور ہما ری زندگی                    |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|             |                                      |               |                                          |
| r purpu     | معاملات کی تلاقی بہت مشکل ہے         | FFF           | تفانہ بھون کے مدرسہ کے اسا تذہ کا تنخواہ |
| P. P. C.    | حضرت تفانوي بيئتة اورمعاملات         |               | ا کثور نا                                |
| FFF         | حضرت تفانوی مینهٔ کا ایک سبق آموز    | rrr           | ٹرین کے سفر میں بیسے بچانا               |
|             | واقعه                                | rrr           | زائدسامان كأكرابي                        |
| ۲۳۵         | حضرت تقانوي بيئة كاايك اور واقعه     | rrr           | حضرت تفانوي أينفة كاايك سفر              |
| ٢٣٦         | مولانا محمر يحقوب صاحب نيسية كا چند  | rrr           | يرحرام بييرزق حلال ين شال موكئ           |
|             | مشكوك لقم كهانا                      | 750           | یہ بے برکتی کیوں شہو                     |
| rr <u>z</u> | ا حرام کی دوقتمیں                    | rra           | ٹیدیفون اور بھی کی چور می                |
| 1772        | ملكيت متعين بوني حاسبة               | rra           | حلال وحرام کی فکر پیدا کریں              |
| rrz         | باپ بیٹوں کے مشتر ک کاروبار          | rra           | يہاں تو آ وي بنائے جاتے ہيں              |
| ٢٣٨         | اب کے انقال پر میراث کی تقلیم        | 44.4          | حفرت تفانوي فيهييه كايك فليفد كاسبق      |
|             | فورة كرين                            |               | آ موز دا قعه                             |
| rea         | مشترک مکان کی تقمیر میں حصہ داروں کا | rr <u>~</u>   | حرام ماں حلال مال کو بھی تناہ کر دیتا ہے |
|             | خصہ                                  | rr <u>z</u> . | رزق ی طلب مقصو دِ زندگی نبیس             |
| rmq         | مضرت مفتى شفيع صاحب بينفياور لمكيت   | rra           | رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز         |
|             | کی وضاحت                             |               | ا نبیس                                   |
| 14/4        | ففرت واكثر عبدالحق صاحب وكية         | PPA           | ایک ڈاکٹرصاحب کا استدادل                 |
|             | احتياط                               | rrq           | ايك لوم ركا قصه                          |
| P1**        | حباب ای دن کرلیں                     | rr+           | نماز کے وقت کام بند                      |
| 1771        | الام مجمر رئيتية اور تصوف پر كتاب    | PF-           | نكرا ؤك وقت بيفر يضه چھوڑ دو             |
| 14(4)       | دومرول کی چیزاییخ استعال میں لا تا   | pr prof       | ا ایک جه مع د عا                         |
| rar         | ايباچنده حلال نبيس                   | rro           | خال ص                                    |
| rrr         | ہراکیک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے      | rrr           | ا کلید ا                                 |
| 11/4/1-     | مسجد نبوی کے لئے زین مفت قبول ندکی   |               | ایخ مع ملات صاف رهیس!                    |
| 4664        | تقییر مسجد کے لئے دیاؤڈ النا         | rer           | الین چوتھ کی وین معاملات میں ہے          |
| 1.0.0       | بورے سال کا غقہ ین                   | rrr           | معاملات کی خرا کی کاعبادت پر تر          |

| اث)         | اسلام اورحسن معامله ( جلدة            | 1          | مهارم اور بهاری زندگی                           |
|-------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 12 M        | (۳) آ مدنی کی تقسیم                   | hlala,     | ازواج مطهرات تفاقرت برابركا معامله              |
| PZ 9"       | J7(r)                                 |            | 65                                              |
| 42.00       | سرمايية دارانه نظام مين ان كاحل       | 700        | غل صہ                                           |
| 124         | اشتراكيت ميں ان كاحل                  | FFY        | معاملات کی صفائی اور                            |
| 142         | مر مار داران معیشت کے بنیادی اصول     |            | معلى ملات في صفاق أور                           |
| 744         | اشتراكيت كے بنيادى اصول               |            | تنازعات                                         |
| r∠A         | اشتراكيت كے نتائج                     | rai        |                                                 |
| 72A         | "اشتراكيت"اكي غير فطري نظام تعا       |            | جارامعاشي نظام                                  |
| 149         | سرمامیددا داندنظام کی خرابیاں         | 109        | ( ) .                                           |
| PAT         | اسلام کےمعاثی احکام                   |            | امت مسلمه کی معیشت اور                          |
| PAP         | (۱) ديمي پابندي                       |            | اسلامي خطوط يراس كااتحاد                        |
| PA P        | شرکت اورمضاریت کے فوائد               |            |                                                 |
| raer        | قمار حرام ب                           | FY.        | (۱) خودساختة انحصار<br>پشرین کتاب               |
| MA          | ذخیرها نروزی<br>-                     | PAR        | (٢) ايخ معاشى نظام كى تغيرنو                    |
| ray.        | (۲) افلاقی پابندی                     | AFT        | اسلام اورجد بدا قنصاوی                          |
| <b>TA</b> ∠ | (٣) قانرنی پيدې                       |            | مائل                                            |
| PA4         | موجوده جا گیری نظام کی تاریخ          |            |                                                 |
|             | 0310 20/2 40303                       | 744        | اسلام ایک نظام زندگی                            |
|             | اورابتداء                             | r_ •       | "معیشت''زندگی کا بنیادی مسّلهٔ بیس<br>صارید است |
| P9+         | بورب کے جا گیری نظام کی حقیقت         | 124        | اصل منزل آخرت ہے                                |
| 747         | اسلام مين عطاء جاكيركا مطلب           | 121<br>121 | ونیا کی بہترین مثال<br>''معیشت'' کامنہوم        |
| <b>190</b>  | انگریزوں کی عطاء جا کیریں             | 121        | ا)''تر جيي ت کاتفين'<br>(۱)''تر جيي ت کاتفين'   |
| 290         | غداری کے تقیم میں دی گئیں جا کیروں کا |            | (Determination of Priorities)                   |
|             | عَلَم؟                                | 121        | (۲)" وسائل کی تخصیص"                            |
|             |                                       |            | 0 00 - 1 ( )                                    |

عبرتناك واقعه

اموال زكوة كون كون سے إلى؟

٣٣٨

اموال زكوة مين عقل نه جلائين ز کو ۃ کی ادا کیگی ہے متعلق rra عمادت كرناالله كاحكم ہے 1-1-9 سامان تجارت کی قیمت کے قین کاطریقہ ابل سوالات وماسا مال تجارت مين كيا كياداخل ٢٠ Mr. جا ندكى تارىخ مقردكرنا ma . کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟ 12/2 زیورکی زکوۃ کس کے ذمہے؟ 100 كمپنيول كشيئرزيرز كوة كاعكم 100 ما لک بنا کردیناضروری ہے P01 کارخاندگی کن اشیء پرز کو ق ہے پلٹی برز کو <del>ہ</del> کی رقم لگانا 14,44 P01 واجب الوصول قرضول برزكوة مدارس کے طلبہ کوز کو ہ وینا Mai Jan La Ian تاریخ ز کو ۃ پرنصاب ہے کم مال ہوتا قرضوں کی منہائی 444 Tar ضرورت سے زائد مال کا مطلب halala. قرضوں کی دوشمیں MAR ٹیلیو پژن ضرورت سے زائد ہے mar تحارتی قرضے کب منہا کیے جائیں 1-144 تعميرات يرزكؤة كأحكم 200 قرض کی مثال Ja-14-14 ز كوة مين كها نا كهلا نا ز كوة مستحق كوادا كري ror rra ز کو ہیں کتابیں دینا 12 M ۳۲۵ ستحق كون؟ مال تجارت کی قیت کاتعین mar. Inch. A مستحق كو ما لك بينا كروس مال تجارت ہی کوز کو ہیں دینے کاظم rar berles A کن رشتہ داروں کوز کو ہ دی جاسکتی ہے امیورٹ کئے ہوئے مال پرز کو ق کا تھم MAR lada. A يوه اوريتيم كوز كو ة دين كاحكم سمسی تاریخ ہے قمری تاریخ کی طرب 200 277 بینکوں سے زکو ق کی کٹوتی کا حکم تبدیلی کس طرح ہوگی؟ ا کاؤنٹ کی رقم ہے قرض کس ط ٢٣ خالص مونے برز کو ہے؟ maa 500 raa محامد بن کوز کو ة دینا کینی کے شیئرزی زکوۃ کاٹنا ሥፖለ تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ ویتا T00 زَكُوٰةَ كَى تارِئُ كِيا مِونِي جائِج؟ MM ابك سے زائدگاڑی برز كوة 100 كيا رمضان المبارك كي تاريخ مقرر 1779 كرابيك مكان يرذكوة P.3.4 كريكة بالع قرض ما تکنے والے کوز کو 8 MO 1

# تجارت دین بھی، دنیا بھی ☆

الْحَسَدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ وَنَسَتَعَبِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَهُودُ ياللّهِ مِن شُرُور الْمُسِنَا وَمِن سَتِغَاتِ أَعَمَالِنَا، مَن يُهْدِهِ اللّهُ مَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُسُمِيلُهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَنَشَهَدُ أَن لاللّهُ وَحُدَةً لا هَرِيكَ لَهُ، وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِينَا وَحَبِينَنَا وَمَوَلَانَا شَحَمُدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَلِيْرًا.

هَاَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيَمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ. ﴿يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اثَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾ (١) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ (رَالتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِيْنُ مَعَ البَّبِيْنَ

وَالْشِدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآمِ)) (٣) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (﴿ اَلتُّجَارُ يُحَشَّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَن اتَّقَى وَيَرُّ وَصَدَقَ)) (٣)

# مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پقر

بزرگان محرّم وبرادران عزیزا پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی امان الله صاحب کی دعوت پر میری مہاں حاضری ہوچکی ہے، اور بیاان کی اور دوستوں کی عبت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایسا اجتاع

ا اصلامی خطیات (۳/۲۳۵ ۲۳۵) بمقام مکان پیسف غنی صاحب بکلفش، کرا چی

(١) التربة:١١٩

(۲) سسس الترمدي، كتباب البنوع عن رسون الفه، باب ماجا، في التحار وبسعية السي إياهم،
 رقم: ۱۹۳۰، سس اندرمي، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق، رقم، ۲٤۲۷.

(٣) مدس الترمدي ، كتب البيوع عن رصول الله ، باب ماحاء هي لتحار وتسمية السي ,يدهم، وقم ، ١٩٣٧ ، سس الدارمي ، كتاب البيوع، رهم ، ٢٤٣٧ ، سس الدارمي ، كتاب البيوع،

نہوں نے منعقد فرمایا، میرے ذہن میں میدتھا کہ چھیلی مرتبہ جس طرح کی کھے سوایات کئے تھے، جن کا میری اپنی تاقص معلومات کی حد تک جوجواب بن پڑا، وہ دے دیا تھا، خیال بیتھا کہ آئے بھی ای قشم کی مجس ہوگی، کوئی تقریر یا بین پیش نظر نہیں تھا، کین بھائی صاحب فر «رہے ہیں کہ ابتداء میں دین کی اور ایمان ویفین کی بیش ہوجا ئیس ، تو دین کی بات بیان کرنے ہے تو بھی انکارٹیس ہوسکتا، اس سے کہ دین ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی چھرے، القد تعالی ہمیں اس پھر کومضبوطی سے تھاسنے کی تو فیش عطافر مائے ۔ آئیں

#### تا جروں کا حشر ، انبیاء پہلم کے ساتھ

اس بحمع میں جو دوست واحباب موجود میں ،ان میں سے اکثر کا تعلق چونکہ تجارت ہے ہے،

س لئے اس وقت حضور اقدس طُفِیْرُ کی دو حدیثیں میر سے ذہن میں آ کیں ، اور پھر قر آن سریم کی

ایک آیت بھی میں نے علاوت کی ،جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے،

ایک آیت بھی میں بنا ہر متفاد معلوم ہوتی ہیں ،کین حقیقت میں متفاد نہیں ہیں ، ایک حدیث میں نجی

کر مے مرورود عالم مُن اللّٰ کا ارشاو ہے:

((ات حرُ الصَّدُوقُ الْأَمنُ مع النَّيْنِ والصَّدَيْمَ والشَّهدَ [٥)(١) "جوتا جرتجارت كاندر كائي اورامانت كوافتيار كري تووه قيامت كون انجياء، صديقين اورشداء كرماته جوكا"

یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کا مجھتے ہیں، اور دل میں بیدخیال رہتا ہے کہ بید تجارت ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر وین سے کوئی تعلق ٹہیں ہے، لیکن ٹی کریم طافیر ارشاوفر مارہے ہیں کہ اگر تا ہر میں دو پاتیں پائی جا کیں. یک بیدکہ وہ صدوق ہو، اور ایش ہو، مدوق کے نقطی معتی ہیں' جیا'' اور ایٹین کے متی ہیں'' امانت وار' اگر بید دوصفتیں اس میں پائی جا کیں تو قیامت کے دن دو اخیاء کے ساتھ الھا بیاجائے گا، ایک جائی اور ایک امانت۔

#### تاجروں کا حشر ، فاجروں کے ساتھ

#### اور دوسری حدیث جو بظاہراس کے متضاد ہے دہ ہے:

 <sup>(</sup>۱) مسس شرمندی، کتاب ایبوع عن رسول البه ، ناب صحد فی تتجار و سنمیة اسی پیاهم،
 رقم: ۱۹۳۰، سن الدارمی ، کتاب الیبوع، یاب فی التاجر الصلوق، رقم: ۲۶۲۷

(﴿ اَلَّهُ حِبْلُ يُحْشُرُونَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قُدُّارًا إِلَّا مِن اتَقَى وَمَرَّ وصدنى))( \ ) ''تجار'' تي مت كے دن فجار بناكر اٹھائے جاكيں گے،'' فجار' فاج كى جمج ہے، يعني فاسق

فاجرا ورگن مگار ، جو الند تعالی کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے وادا ب، سوائے اس شخف کے جو تقویٰ اختیار کرے، اور نیکی اختیار کرے، اور حیاتی اختیار کرے۔

### تاجرول کی دوشمیں

ید دونول صدیثیں انجام کے لی ظ سے بظاہر متضاد نظر آتی جیں کہ پہلی حدیث میں فر ایا کہ انہوں کے ساتھ دونول کے ،صدیق اور شہداء کے ساتھ ہول کے ،اور دسری حدیث میں فر ایا کہ فساق اور فجار کے ساتھ ہول گے ،کیکن الفاظ کے آجہ ہی ہے آپ نے بجھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونول صدیثوں میں کوئی تضاوت کے جو انبیاء اور صدیثوں میں کوئی تضاوت کے ساتھ ہوگی ۔ صدیقین کے ساتھ ہوگی اورا کی قتم وہ ہے جو فاجروں اور فوستوں کے ساتھ ہوگی ۔

اور دونول تعموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جوشر انطابیان فرمائیں دہ مید ہیں کہ سچائی ہو،
المانت ہو، تقویٰ ہو، نیکی ہوتو بچروہ تا جربہل تھم میں داخل ہے ادراس کو انبیاء کے ساتھ انفیا جائے گا۔
اور اگر ریہ شرائط اس کے اندر نہ ہوں ، بلکہ صرف بیسہ حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح بھی ممکن ہو،
چاہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہو، دھو کے دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دف
دے کر ہو، کمی بھی نا جائز طریقے ہے ہوتو بچر دہ تا جر و درکی تئم میں داخل ہے کہ اس کو فاسقوں اور
فاجروں کے ساتھ افھایا جائے گا۔

### تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگر ان دونوں حدیثوں کو ہم طاکر دیکھیں تو بات داضح ہوجاتی ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک جینچنے کا رستہ بنالیں انہیاء میٹھ کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں ، اورا آگر چاہیں تو اس تجارت کو جہنم کا راستہ بنامیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں ۔ امتد تعالی اپنی رحمت ہے اس و دسرے انجام ہے ہمیں جنوظ رکھے آھین

 <sup>(</sup>۱) مسس الشرمندي ، كتاب البيوع عن رضول الله ، باب ماحا، في انتجاز وسنمية النبي إياهيم،
 رقم: ۱۹۳۱ ، مسن ابن صاحبه ، كتاب البحارات ، رقم: ۲۹۳۷ ، مس الدار مي ، كتاب سيوج،
 رقم: ۲۶۲۱ ، ۲۶۲۱ مينان صاحبه ، كتاب البحارات ، رقم: ۲۹۳۷ ، مس الدار مي ، كتاب سيوج»

### ہر کام میں دوزاویئے

اور یہ بات صرف تجارت کے ساتھ فاص نبیں ہے ، بلکہ دنیا کے جینے کام ہیں، خواہ وہ مدارمت ہو، فواہ وہ مدارمت ہو، فواہ وہ مدارمت ہو، فواہ وہ زراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں یمی بات ہے کہ اگراس کوانسان ایک زاویے ہے دیکھے تو وہ دنیاہے، اوراگر دوسرے زاویے ہے دیکھے تو وہ ی دین جھی ہے۔

#### زادية نگاه بدل دين

بید ین درحقیقت صرف زاویه نگاه کی تبدیلی کا نام ب،اگرآپ وہی کام دومرے زاویہ سے کریں، دومری نیت ہے کریں، دومرے ارادے ہے کریں، دومرے فقلہ نظرے کریں تو وہی چیز جو بظ ہرخالص دنیادی چیزنظرآ رہی تھی وین بن جاتی ہے۔

### کھانا کھانا عبادت ہے

اگر انسان کھانا کھارہا ہے، تو بظاہر انسان اپنی بیوک دور کرنے کے لئے کھانا کھارہا ہے، کیل اگر کھانا کھارہا ہے، کیل اگر کھانا کھارہا ہے، کیل اگر کھانا کھارہا ہوں کہ انتہ ہورک جھے پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگ کے لئے میں یہ کھانا کھارہا ہوں، اور اس لئے کھارہا ہوں کہ القد چرک دیونالی کی ایک نقست ہے اور اس نوحت کا حق سے ہمیں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں، اور القد تھا کی کا شکر ادا کر کے اس کو استعمال کروں ۔ تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر لیوک دور کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بیوک دور کرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔

# حضرت الوب عليظِ اورسونے كى تتلياں

د گ بھتے ہیں کہ وین ہیں ہے کہ ونیا چھوڑ کر کی گوشے میں بیٹے جاؤ، اور انقد انقد کرو، بس بہی وین ہے، حضرت ابوب عدید السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جوان کے نام ہے واقعت نہیں ہے۔ بو سے جلسل القدر پیٹے ہم ہیں اور بوئی انتظا اور آ زیائش ہے گزرے ہیں۔ حضرت ابوب میلائ کا ایک واقعہ بختاری میں مروی ہے کہ ٹی کریم سڑھی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ غشس کررہے تھے، اور غشل کے دوران آسان ہے ان پرسونے کی تعلیوں کی بارش شروع ہوگئی،

P1

تو حصرت ابوب مانی عشل چھوڑ چھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک وقعائی نے حصرت ابوب مانی ہے پوچھا کہ اے ابوب! کیا ہم نے تم کو پہلے ہی ہے شار تعقیق تبیں دے دکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے، ساری کفالت کر رکھی ہے، پھر مجی تمہیں حرص ہے، اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ حصرت ابوب واپنا نے کیا تجیب جواب و یا کہ اے بروروگار!

> ((لَا عِنى يِى عَنْ بَرَ كَيكَ))(١) "مِن تيرى عطاكرده بركت بي تومستغنى تين بوسكا"

جب آپ میرے اوپر کوئی نعت نازل فر ماکیں تو بیہ بات اوب کے خلاف ہے کہ میں اس ہے بے نیازی کا اظہار کروں۔

جب آپ خود اپنے فضل سے پیغمت عطافر مارہ ہیں تو اب اگر میں بیٹھار ہوں اور بیکوں

کہ جمعے بیسوتا چا ندی نہیں چاہئے میں تو اس پر شوکر مارتا ہوں تو بیے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ

دے رہے ہیں تو میرا بیفرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کولوں اس کی قدر پہچانوں اور اس کا
شکر بیادا کردں ۔ اس لئے میں آ کے بڑھ کر جمع کر رہا ہوں، بیا یک پیٹیبر کی آ زمائش تھی۔ ورشاگر کو کی
عام تم کا خشک دین دار ہوتا تو وہ بہ کہتا کہ جمعے اس کی ضرورت نہیں، میں تو اس و نیا کو شوکر مارتا ہوں۔
لیس وہ چونکہ حقیقت سے واقف شے اور جانے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقط نظر سے حاصل کی جائے کہ
میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے ، اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پیچانوں، اس کا شکر ادا کردل تو
میرے بیوردگار کی دی ہوئی ہے ، اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پیچانوں، اس کا شکر ادا کردل تو

### نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بھائی تھے، اور سب برسر روزگار اپنے اپنے کام میں گئے ہوئے تھے، بھی بھی عید وغیرہ کے موقع پر جب ہم المحیثہ ہوتے تو حضرت والدصاحب ہمیں بعض اوقات عیدی دیا کرتے تھے، وہ عیدی بھی ۲۰ روپ بھی ۲۵ روپ اور بھی ۳۵ روپ ہوتی، بھیے یاد ہے کہ جب والدصاحب ۲۵ روپ دیتے تو ہم کئے کرئیں ہم ۳۵ روپ لیس گے، اور جب وہ ۳۵ روپ دیتے تو ہم کہتے کہ

<sup>(</sup>۱) صحیح انتخاری ، کتاب العبیل ، بنات من اعتسل عریانا وجده ای الحلوة و من تستر ، رقم ، ۲۷ مستن لیسنائی ، کتاب العبیل والتیمم ، بات الاستتار عن الاعتسال ، رقم ۲۰۱۹ مسئل العبید کتاب العبیل و ۲۵۰ مسئلا این هریرة ، رقم ۷۸۱۲ ک

نہیں ہم ۳۵ وپ لیس کے ،اور تقریباً بیصورت ہر گھریل ہوتی ہے کہ اول و چاہے جوان ہوگئی ہو، برمرروزگار ہوگی ہو، کماری ہولیکن اگر باپ وے رہائے اس کے کل چُل کر کر مانکتے ہیں کہ اور وے ویں، حال نکہ ، باپ کی طرف سے جو ۳۵ روپ ویئے گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لئے کہ ہم میں سے ہر میں کی ہزاروں روپ کمانے والا تھا، لیکن پھراس ۳۵ روپ کا شوق، رغبت، اشتیاق اور اس کو صص کرنے کے سے بار بار مجینا بیرب کیوں تھا؟

## اس کا نام تقویٰ ہے

این ورحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، اور یکی زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطفاح میں ای کا نام تقوی ہے لیٹن میں دنیا کے اندر جو پچھ کر رہا ہوں، چاہے کھارہا ہوں، چاہے سورہا ہوں، چاہے کم رہا ہوں اللہ کے سے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام سے مطابق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرض چیش نظر رکھ کر کر رہا ہوں، اور پھر اس تقویٰ کے ساتھ تجارت کریں، تو یہ تجارت دنیا مہمں بلکہ بیدین ہے، اور رہیجنت تک پہنچانے والی ہے، اور نیموں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

# صحبت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے

عموماً دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی سطرے حاصل ہو؟ بیزاوید نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تو اس کے جواب کے سے میں نے شروع میں بیآ یت تلاوت کی تھی ﴿ یَا تُبُهُ اللّٰهُ مِنْ الْقُدُونَ اللّٰهُ وَ تُحَوِّمُوا مَعْ الصّاد قِیْنَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) التوبة:١١٩

اے ایمان والو! تقوی افتیار کرو۔ قرآن کریم کا اصول ہے ہے کہ جب وہ کی کام کے کرنے کا تھم دیتا ہے جو ہمارے اور آپ کے کا تھم دیتا ہے جو ہمارے اور آپ کے کا تھم دیتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے ، اور بیالند تعالی کی رحمت ہے کہ وہ محض کسی کام کا حکم نہیں دیتے بعکہ ساتھ میں ہماری ضروریات ، ہماری حاجمتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فریا کر ہمارے لئے آسان راستہ بھی بیا تیج تھی واصل کرنے کا آسان راستہ بتاویا:

﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ "معلى التعاركون المعبت التلياركرو"

میر صحبت جب جمہیں حاصل ہوگی تو اس کا بالاخر نتیجہ میہ ہوگا کہ تنہارے اندر بھی تقوئی ہیدا ہوجائے گا۔ ویے کتاب میں تقوئی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو ہے راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، کیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ میہ ہلادیا کہ جس شخص کو امتد تعالیٰ نے تقویٰ کی دولت عطافر مائی ہو دوسر نے فظوں میں جس کوصد آئی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کرلو، کیونکہ صحبت کا لازی نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان پرچ کے حیاتا ہے۔

# ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی ندھی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سیجھنے کا بھی میں راستہ ہے ، نبی کریم مرور دو عالم مڑائیل ای لیے تقریف لائے، ورنسیدھی بات تو یہ تھی کہ صرف قرآن کریم نازل کردیا جاتا ، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی میں تھا کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کیوں نازل ٹیس ہوتا؟ الغذیقالی کے لئے کوئی مشکل ٹیس تھا کہ وہ کا ب اس طرح نازل کردیتے کہ جب لوگ تنے میدار ہوتے تو ہر شخص مہت اچھا اور خوبصورت با سنڈ تک شدہ قرآن کریم اپنے سر بانے موجود پاتا، اور آسان سے آواز آ جاتی کہ جب اوگ تھے کہ اور آسان سے آواز آ جا تھا کہ کے کوئی مشکل ٹیس تھا، لیکن ابقد تعالی کے لئے کوئی کیا ب رسول کے بغیر ٹیس بھیجی ، ہر کیا ب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے، رسول تو کیا میں اگر کہ کیوں؟ اس رسول بھیج ہے، رسول تو کیس آئی کے لئے کوئی کیا جا گئے کہ انسان کی ہوا ہے اور اس کو کی خاص رنگ پر ڈھا نے کے لئے صرف کی ہواہت اور رہنمائی کے لئے اور اس کو کی خاص رنگ پر ڈھا نے کے لئے صرف کی ہواہت اور رہنمائی کے لئے اور اس کو کی خاص رنگ پر ڈھا نے کے لئے صرف کی ہواہت اور تیں ہوگی۔

# صرف كتابين پڙھ کر ڈا کٹر بننے كا نتيجہ

اگرکوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کرڈ اکثرین جاؤں، اور پھراس نے دہ کتاب پڑھ کی اور علاج شروع کردیا تو سوائے قبر ستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سال، جب تک وہ کی ڈاکٹر کی محبت اختیار نہ تبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سال، جب تک وہ کی ڈاکٹر کی محبت اختیار نہ کر ساتھ وہ کھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، اور پس کو آگر جب بن محباتا پہلے نے کہ تو آگر جب بن محباتا پہلے نے کہ ترکیبیں کتھی ہوئی ہیں، جس بیس کھاتا پہلے نے کہ ترکیبیں کتھی ہوئی ہیں، چاہ ڈاکٹر میں کھاتا پہلے نہا کا جارے گاہ وہ دانیا خوب تیار کرے گا، ایک شداجانے وہ کیا ملخوبہ تیار کرے گا، جب تک کہ کی ماہر کے ماتھ دو کراس کی ٹریڈنگ حاصل نہ کی، اور اس کو سمجھانہ ہو، اس وقت تک وہ جب تک کہ کی ماہر کے ماتھ دو کراس کی ٹریڈنگ حاصل نہ کی، اور اس کو سمجھانہ ہو، اس وقت تک وہ بریائی تیارٹیس کر سکتا۔

# متقی کی صحبت اختیار کریں

یجی معاطر دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لئے کائی نہیں ہوتی جب کہ معاطر دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لئے کائی نہیں ہوتی جب ہوتی جب ہوتی جب کہ اور انہا علیم السلام کے بعد صحب برام من کو کے میں جنہوں السلام کے بعد صحب برام من کو کی میں جنہوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ نہی کریم کو گڑا کی صحبت سے حاصل کیا تو نمی کر میں کو گڑا کی صحبت سے حاصل کیا تو نمی کو کر میں کا کیا ، کہوا کی طوری تا بھی نے تابعین کی صحبت سے حاصل کیا تو کی میں کھی دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ کہتی ہے ، لہذا اللہ تعالی نے بھی تقوی حاصل کرنے کا کہوا کی صحبت اختیار میں کہتی کے دریعہ کہتی ہوتی کی میں اللہ تعالی کہتی ہوتی کے دیں بھی دیا نہ میں کہتی کی صحبت اختیار کردا دور پھراس صحبت کے جمیع اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فریا دیں گے ، اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فریا دیں گے ، اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فریا دیں گے ، اللہ تعالی تمہارے اندر بھی وہ تقوی پیدا فریا دیں گے ، اللہ تعالی جمیں اس کی حقیقت بھی کراس پر میل کرنے کی تو فیتی عطافریا ہے ۔ آئین

وَآجِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبُ الْعَالَمِينَ

# تجارت كى فضيلت 🕆

بعداز خطيه مستوندا

أَمَّا بَعَكَ!فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ. ﴿ فَإِذَا قَضِيْتِ الصَّلَاةُ فَانَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتُعُوا مِنَ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهُ تَحْيُرًا لَقَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ (١)

من المستعبر مسلم ملود ولا المراصل المراصل المراصل المرد، التعبير كالغير اكثر حفرات المراح المراكثر حفرات المراص المراكث المرا

سرین سے بین ہے ان سے سراد فادت ہے دویا جارت کو جب میں است مسابق کا میں ہے۔ کافضل حلاش کرو، اس سے تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کو محض دنیا دی کام نہ مجھو بلکہ بیاللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

قر آن میں مال ود ولت کا ذکر

و درس بات میر ہے کہ قرآن کر مم میں ونیا اور مال دودات کے لئے بعض جگہ پر ایسے کلمات استعمال کئے گئے میں جوان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ا

﴿إِنَّمَا أَمُوَالَّكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِينَةً ﴾ (٢)

﴿ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنيَّا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴾ (٣)

اوران کے لئے تعریفی کلمات بھی ہیں، جیسے

﴿ وَابْتُنُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ ﴿ (٤)

انعام البرى (١/١عـ ٢٥)، زير نظريان سي بخارى شريف كاليك ورس ب، جس من مول ا تق عثاني صاحب عظار في طلاير كساحة تجارت كي فعيلت اوراس كم اسلامي تطار نظر ير روشي ذال ب-

(۱) المبعدة: ۱۰ ، آیت مبارک کا ترجمه بیه به "مجرجب نماز پوری به وجائ تو زین مین منتشر بوج و ، اورانشد کا فعل طاش کرده تا کرچهی قاح تعیب بو"

(Y) التعابي ١٥٠، آيت كا ترجمه يه " بشك تمهارا بال اورتمهاري اول دتمهار كا ليك "زمانش ب

(٣) العديد ٢٠٠٠ آيت كاترجمسي - "اوردنيا كانندكى توحض دهوك كاساه ن

(٤) الجمعة ١٠٠ آيت كالرجم بيري "اور وهويظ وفعل القدكا"

اس آیت میں تجارتی نفع کوفضل الله تحمیر کیا جار با ہے، اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعال کیا گیا، جسے.

> ﴿وَإِنَّهُ بِحُبِ الْحَيْرِ لَشَدِيَّةُ ﴿ (١) "اورآ دى محبت ير ال كى بهت يكابٍ"

"السنجيسر" يهال مال سے معنی ميں ہے تواليک ظاہر مين انسان کو بعض اوقات ان دونوں قتم کی تعبيرات ميں تعارض و تضاومحسوں ہوتا ہے کہ انجمی تو کہدرہے تھے کہ متاع الفرور لینی دھو کہ کا سامان ہے اورا چھی کہدرہے میں کہ فضل القداور خیرہے۔

حقیقت میں بیرتعارض نہیں بلکہ میں تانا منظور ہے کہ دنیاوی مال واسباب جیتے بھی ہیں ہیں انسان کی حقیقی مزل اور منزل مقصورتیں، بلکہ منزل تقصورة خرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی اور رضا ہے۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے ان کے بغیر انسان زندہ منہیں رہ سکتا، لہذا جب تک انسان ان اسباب کو حض راست کا ایک مرصلہ بھی کر استعمال کرے منزل منبیں رہ سکتا، لہذا جب تک انسان ان اسباب کو حض راست کا ایک مرصلہ بھی کر استعمال کرے منزل متعمود کر استعمال کر میں کہ تنجیہ میہ ہوگا کہ اس منزل متصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دے، تو ہو فتی اور اس کا مال واسب بحض و سائل کے طور پر استعمال ہوا ور جائز ورمتاع الغرور ہے۔ اور جب اس استعمال ہوا ورجائز ہور جائز اور اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور ناج گر گر جا اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور ناجائز طریقنی دعوکہ کا سامان ہے۔

## دنیامیں مال واسباب کی مثال

علامہ جلال الدین روی پکھٹونے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ کتے ہیں کہ دیکھود نیا کے مال واسب جتے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی ہے اور تیری مثال اے انسان استی کی ہے ، حتی بغیر پانی کی مثال پانی کی ہے اور تیری مثال اے انسان استی کی ہے ، حتی بغیر پانی کے جاروں طرف ہود نے بھی جب تک مثتی کے جاروں طرف ہود نے بھودا کی ہو بائیں ہو ، لیکن اگر پانی اندر آ جائے تو اس کو ڈبود نے گا اور غرق کردے گا اور خرق کردے گا ہود نے ہودا کی ست است و سیمشی بلاک سمتی است

''جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتو اس کو مہارا دیتا ہے ،اس کو آ گے بڑھ تا ہے اگر تمثق کے اندر کھس جائے تو تشتی کی ہلاکت کا باعث ہوجا تا ہے''

مدیث یں ہے:

((أَلتَّاجِرُ الصَّلَّوْقُ الْأَميُنُ مَعَ السِّينِينَ وَالصِّدُيْقِينَ وَالشُّهَدِّمِ) (١)

اور دومری صدیث س ہے:

(( اَلتُّحَارُ يُحُشِّرُونَ يَوْءَ الْقِيَامَة فُجَّارًا إِلَّا مِي اتَّقِي وَنَرَّ وَصَدَقَ)) (٢)

تو جوآ ومی اس کورائے کا مرحلہ سمجھے اور امتد تعانی کی مقرر کر دہ حدود میں اس کو استعمال کرے تو وہ نعت اور فضل اللہ ہے، اور جہال آ ومی اس کی محبت میں جتلا ہوجائے اور اسکی دجہ ہے حرام وحلال کی حدود کو پا مال کروئے تو وہ متاع الغرور ہے۔ قرآن وحدیث نے اس حقیقت کو سمجھ بیا ہے۔

#### مسلمان تاجر کا خاصه

الله رب العزت قرآن مجيد مين فرمات بين:

﴿ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةُ فَانْمُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ مَصْلِ لللهِ ﴾ (٣) " مُهر جب تمام مو يجي نمازتو تكيل يروز من من اوروعونر وقضل الدكا"

لین اللہ کا فضل طاق کرو، تجارت کرواور اللہ کو کڑت ہے یاد کرو، تجارت کر رہے ہوتو بھی ذکر اللہ جاری رہنا چاہئے، کیونکدا گر تجارت میں اللہ کی یاد قراموش ہوگی اللہ کا قرکر شدر ہاتو وہ تجارت تمہارے دل میں تھس کرتمہاری کمٹنی کو ڈیووے گی، اس واسطے "وانصَفو ا میں عضل اللہ" کے ساتھ "واڈ کُرُوا اللّٰہ کیلیز" کا لاحقہ لگا دیا کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ کی یاد ہوتی جا ہے۔ بیشہو

<sup>(</sup>۱) سس اشرمندی، کتاب البوع عن رسول الله ، باب ماحاد می نتحر وتسعیة السی ایادهم، رفید ۱۱۳۰ مسی بدارسی ، کتاب البوع ، باب فی انتاجر الصدوق ، رفید ۲۲۲۷ ، حدیث کا ترجه به سیخ الواورا بات وارتا جرتیمت که ان انتیاء صدیقین اور شداء کی ساتھ ہوگا''

<sup>(</sup>T) الجمعة: 1

﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ دِكْرِ اللّهِ ﴿ (١) ''ليتى مال ووولت اورائل وعيال حميس الله تعالى كـ ذكر سے غافل ندكروي'' مسل ن تا بركا خاصا يہ ہے كہ وہ تجارت بھى كر رہا ہے ليكن ع وست لكار و دل بيار اينى ہاتھ تو كام يس لگ رہا ہے ليكن ول القدى يادش لكا بوا ہے۔

ای کی صوفیائے کرام مشق کراتے ہیں۔اورتصوف ای کانام ہے کہ تجارت بھی کرو،اورزید وہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔اب یہ کیسے کریں اوراس کی عادت کیسے ڈاکیس؟ تو صوفی نے کرام ای فن کو سکھاتے ہیں کہتم تجارت بھی کررہے ہوگے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔

میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب بینتین دارانطلوم دیو بند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارانطلوم دیو بند قائم ہوا اس سال ان کی ولادت ہوئی ، ساری عمر دارانطلوم دیو بند میں گز اری، د چیں پڑھا اور د چیں پڑھایا، وہ فریاتے تھے:

''ہم نے دارالعلوم دیو بندیں ووز مانہ دیکھا کہ جب اس کے شیخ الحدیث سے لے کراس کے دربانِ اور چیڑا ک تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھے''

چوکیدار چوکیداری کررہا ہے دردازے پر بینے ابوا ہے ادراس کے اطا کف سے جاری ہیں۔

دادا بن مُحَنَّلُة مِنْ البند مُحَنَّلُتُ كَ شَاكُر ديقي، اور تَنْ البند مُحَنَّلُة ب بى دورہ صديث پڑھا تھا، فرماتے مِين كه مِين كه يش نے خود ديكھ ہے كہ ہم شُخ البند مُحَنَّلُة ہے منطق كى كتاب طاحسن كاسبق پڑھتے تنے، حضرت سبق پڑھارے ہوتے تھے تقریر كررہے ہوتے تھے، تو ہميں ان كے دل سے النداللہ كى آ واز آتى ہوئى سائى دين تھى۔

آیت کریمہ کا بیم مطالبہ ہے اور بیم کچے حضرات صوفیائے کرام سکھاتے ہیں کہ کسی طرح تمہارا کام بھی چل رہا ہواورالقد تعالٰ کے ذکر کے ساتھ بھی تم مشغول ہو۔

لوگ سجھتے ہیں کہ بیکوئی نئی بدعت نکال لی ہے، بیکوئی بدعت وغیرہ نہیں بلکے قرآن مجید کی اس آیت مرحمل ہے:

﴿ وَوَاذَكُمْ وَاسَلَهُ كَثِيرًا لَمَنَكُمْ تُفلحُونِ ٥ وإِدا زَاْوا تجارةً أَوْ لَهُوَ ، الْمُصَّوْ إِنَهِمَا وَتَسرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَنْد الله حَيْرٌ مِن اللَّهِو وَمِن التّحارَةِ واللَّهُ حَيْرُ الزَّارِقِينَ٥﴾ (٢) ''اوریاد کر دالقد کو بہت ساتا کہ تمہارا بھلا ہو، اور جب دیکھیں سودا بگتایا کچھ تماشا متغرق ہوجا کیں اس کی طرف اور تچھ کو چھوڑ جا کیں کھڑا، تو کہہ جو القد کے پاس ہے سو کہتر ہے تماشے سے اور سوداگر کی ہے اور القد بہتر ہے روز کی دینے والا''

#### آيت كاشان نزول

اس آیت کا شان نزول بخاری میں کتاب الجمعد میں ہے کہ حضور اکرم مال فی جمعد کے روز خطبہ فرمارہے تھے کہ اس وقت کچھ لوگ اونوں پر پکھ سامان تجارت لے کر آگئے تو بعض حصرات اس کو دیکھنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے کہ کیا سامان لے کر آئے ہیں، اس پر بیآیت کر بمد مازل ہوئی کہ جب وہ کوئی تجارت و کیکھتے ہیں یا لہو و کیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آئے ناکھین کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں تجارت بھی ہواور ابو بھی ہے۔(ا)

#### ''لہو'' کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ '' لہو' کا لفظ تجارت کے لئے ، بی استعمال کیا گیا ہے، کیوفکہ تجارت انسان کوذکر اللہ سے غافل کردیتی ہے اس لئے وہ''لہو'' بن جاتی ہے۔

بعض حفرات نے فریایا کہ''لہو'' ہے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کر آئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ'' لہو'' بھی تھا۔ اس لئے وولوں کا ذکر فرمایا۔(۲)

### "اليها" كى ضميرمفرو مونے كى وجه

> ﴿ وَتَرَكُوكَ قَالِمُنَا قُلُ مَّا عِندَ اللّهِ حَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ النَّحَارَةَ ﴾ الجمل توكه ربح تتح "مِنْ فصل الله" اوراب فرمارے میں:

> > (۱) تغییراین کثیر (۴/۰ ۳۵)، قد کی کتب خانه، کرا چی

(۲) عمدة القارى (۱۲۲/۵)

﴿عِند مَّهُ حَيْرٌ مْنَ اللَّهُو ومن بتُحارَةُ ﴾

وہی بات آ گئی کہ جب تک وہ تجارت تمہیں اللہ کے ذکر اور اس کے حکم ہے غافل مہیں کر ر بی تھی تو وہ فضل امتد تھا لیکن جب اس نے غافل کر دیا تو پھروہی تبی رت امتد ہے دوری کا ذیر بعیہ بن گئی۔ اگر باندیشہ ہو کہ اگر اللہ کے فلال حکم برعمل کریں گے والعیاف باللہ اس سے جورا نقصان برحائے گا، تو یہ وہم شیطان کا ہے، بیدل سے نکال دو کیونکہ القد تعالی فرماتے ہیں ﴿لاَتَأْكُلُوا أَمُوالكُمُ سُمِكُم مِالْمَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحارةٌ عَنْ تُراصِ

مَنْكُمُ ﴿ (١)

'' نہ کھا ؤیال ایک دوسرے کے آپیں میں ناحق گر بدکہ تجارت ہوآپس کی خوثی

بيآيت كريم بھي تجارت كے اصول بيان كررى ب كه باطل طريقة سے اموال كم ناحرام ہے اور صرف اس طرح حدال ہے کہ جس میں ووشرطیس پائی جارہی ہول، ایک بدہے کہ تجارت ہو دوسرابيك ياجى رضامندي سيعو

# سودے کے سیح ہونے کے لئے تنہارضامندی کافی نہیں

معلوم ہوا کہ تنبا باہمی رضامندی کی سودے کے صلت کے لئے کافی نہیں، باہمی رضامندی ے ایک سودا ہو کیا تو تنہا یا ہمی رضا مندی کافی نہیں

﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونِ تَحَارِةً عَنْ تَرَاصِ مُنْكُمْ ﴾

( گرید کہ تجارت ہوآ پس کی خوتی ہے)جب تک تجارت نہ ہوا در تجارت ہے مراد وہ معاملہ جواملد کے نزویک تجارت ہے۔ انبذا سود کا جولین دین ہوتا ہے اس میں با بھی رضا مندی سے وعدہ ہوتا ے، باہی رضامندی سے جوے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور شکا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیرسب ممنوع ہے، اس واسطے کہ بداگر چہ باہمی رضامندی تو ہے لیکن تجارت نبیں ہے، اور اگر تجارت ہو کین با ہمی رض مندی نہ ہوتو یہ بھی حرام ہے۔ تو بیک وقت دو شرطیں ہیں، تجارت بھی ہواور یا ہمی رضامندی بھی ہو۔

> وَآخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \*\*\*

# ندبیراورروزگار<sup>☆</sup>

بعداز خطبهمسنونه! •

أَمَّا بَعُدًا

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِي الرَّحِيْمِ

حضرت فاروق اعظم علين أرمات مين

"كَانَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً"(١)

نی کریم طاقیم اپنے الل وعیال کا ایک سال کا نفقہ جدا کر کے الگ رکھ لیا کرتے تھے کہ مید سال بھراہال وعیال کے نفقہ میں خرج کیا جائے گا۔

سے عاوت بیان فرمائی حضرت فاروق اعظم و اللہ نے تی کریم ماٹی کی کہ تمام از واج مطہرات کا سال مجرکا نفقہ ان کے گھروں میں پہنچا دیاجاتا تھا اورخود آپ کا نفقہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔البتہ وہ از واج مطہرات بھی تو نی کریم ساٹینی کی از واج مطہرات تھیں، سال بھر کا نفقہ یا خرچہ پہنچ تو جاتا تھا لیکن صدقہ خیرات کڑت ہے کرنے کامعمول تھا، اس کے ایسے واقعات بھی چیش آئے کہ حضور ساٹینی کے گھر میں بعض اوقات تین تین مہینوں تک آگر نہیں جلتی تھی۔

# حضرت محمد منافيظم كى معاشى زندگى

حضرت عائشہ چھی فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایس ہوتا تھا کہ ہم تین متواتر چاند دیکھتے تھے اوراس پورے عرصے میں گھر کے اندر آگ نہیں جل ہوتی تھی۔ جن صاحب سے یہ بیان فرماری تھیں انہوں نے پوچھا کہ پھرآ پ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا

"الْأَسْوَدَانِ: اَلتَّمرُ وَالْمَأَمُ"(٢)

🖈 منط وتح ير محداد لي سرور بتاريخ منط ١٢ ايريل ١٠٠٠ -

(١) إحياء علوم الدين (١/٢٢٤)

(٣) صحيح البحارى، كتاب الهنة وفصلها والحريص عليها، بات، رقم ٢٣٧٩، صحيح مسم،
 كتاب الرهد والرقائق، باب، رقم: ٥٢٨٥، سسى بن ماحه، كتاب الرهد، باب معيشة آل محمد، رقم: ٣٤٧٨ أحمد، رقم: ٣٤٢٨٤

" دو بی چیزوں پر گزارہ ہوتا تھا،ایک مجورایک یانی"

کیکن بین بین بین مین عمل مید که آگ نہیں جلی تھی ، یہ بھی واقعات پیش آئے یہ واقعات بھی ہیں آئے کہ بی کریم اللہ نے نے پیٹ پر پھر باند سے، یہ واقعات بھی ہیش آئے کہ دھزت عائش بیا ان شربی الی بیس کہ نی کریم اللہ نے بھی دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور بھی گذم تناول نہیں فرمایا، آپ کا کھانا چرکی روٹی کا ہوتا تھا۔(ا)

حفرت انس ٹائٹ فرماتے میں کہ نی کریم ٹائٹا کے لئے بھی کھانے کی چوکی فہیں بچھائی گئی بھی آپ کے لئے چیاتی ٹیس بنائی گئی۔(۲)

چونی چیونی پیایوں میں جو چنی اچار وغیرہ ہوتے ہیں جو بھوک بڑھانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہ ماری عمر نیس ہو چنی اچار ہا کئے جاتے ہیں وہ ساری عمر نیس ہوئے۔ یہ سارے واقعات پٹن آئے۔اس کے باوجود یہ فرایا جارہا ہے کہ سارے سال کا نفقہ انف کر ایک طرف کرلیا جاتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ نفقہ تو سال بحر کا اکٹ ہو گیا۔ کی صدر قد خیرات کرنے کا معمول کڑت سے تھا خود آپ کا بھی اور آپ کی از واج مطہرات کا بھی۔اس کی وجہ سے بیالات بھی پٹن آتے تھے۔تو اس طرح حضور تا پٹیا نے ووقی اور متناو

# ضروریات کا اہتمام تو کل کے منافی نہیں

ایک طرف بیسیم وے دی اپنے عمل ہے کہ سال بھر کا نفقہ سال بھر کا خرچہ اکٹ کر لینا یہ کوئی شریعت کے خلاف یا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بھنا کہ سال بھر کا اگر خرچہ اکٹھا جمع کریں گے تو ہے تو کل کے خلاف ہوجائے گا اللہ پر بھروسٹہیں رہے گا ہیہ بات سے نہیں۔ اگر سال بھر کا خرچہ اکٹھا جمع کرلے انسان تو اس حدیث سے بیٹا ہت ہوا کہ کی مصلحت سے بقدر ضرورت ڈخیر رکھ لینا نہ تو کل

- (۱) صحيح لمحارى، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صفى الله عليه ومنم وأصحابه يأكنون، رقم "٤٩٩، صحيح مسم، كتاب الرهد والرقائق، باب، رقم ٤٧٤، سن الترمدي، كتاب الرهند عبن رسول المنه صنى الله عنيه وسلم، باب ما حاء في معشية النبي وأهنه، رقم"، ٤٧٨، مستدأ حمد، رقم: ٣٣، ٣٣،
- (٧) صحيح اسحارى، كتاب الأطعمة، ساب الحير المرقق والأكل على الحوال والسفرة، رقم ٤٩٦٧، سس لترمدى، كتاب الأطعمة عن رسول الله صبى لفه عيه وسلم، باب ماحاء علام ما كان يأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقم. ١٧٧٠، سس ابن ماجه، كتاب لأطعمة، باب الأكن عنى الحوال والسفرة، رقم ٣٨٢٣، مسد أحمد، رقم ١١٨٤٨

کے منافی ہے اور نہ کمال تو کل کے ۔ کیونکہ حضور طرافین کے کائل ہوئے بیں کی کو بھی کلام ٹیمن ۔ اگر کمال تو کل کے خلاف ہوتا تو سرکارووعالم مزافین ہی بھی نہ کرتے ۔ آپ سے زیادہ کاٹل تو کل رکھنے وال کون ہوگا ۔ تو اس واسطے نہ تو کل کے خلاف ہے نہ کمال تو کل کے خلاف ہے۔ اور وہ مصلحت عام ہے خواہ عیال کی مصلحت ہوخواہ نفس کی مصلحت ہو، اس کے لئے اگر ذخیرہ کرکہ رکھ لیا سال ہجر کا تو ہے وک تو کل کے خلاف نہیں ۔

## تو کل کی اصل حقیقت

توکل در حقیقت بے بے کہ اللہ جل جل الہ پر پھروسہ ہوا گرچہ میں اسب ب افقی ر تر رہا ہوں ، اس واسطے کہ اس دنیا کو است کہ اس باب افقی رکر رہا ہوں لیکن اسباب میں ہے کہ بیس رکھا بلکہ بیا سباب اس وقت تک کا رآ مرتبیں جب تک صبیب لینی اللہ جارک وقعالی اس میں تا چیر پیدا ند کریں سال بھر نے تاکہ افقہ انحا کر رکھانیا چھر بھی جروسہ اس سال بھر نے بیش شدہ اندہ نتے پہ تمیں بھروسہ اللہ بی رہے ۔ اپنی طرف ہے جو تہ بیر تھی وہ کر کی سال بھر کا انتھا 'رلیا لیکن چھے بھروسہ تمیں سال بھر نے کہ بیس صال بھر میں ہے کہ بیس صال بھر سے کہ بیس صاف تھ ہو جائے بھر اس بھر کے داکستہ ہوجائے جورکی ہو جائے بھر کر کی لیکن بھروسہ اللہ بر ہے کہ اللہ برجائے تی راز احتال ہے ۔ تو این طرف ہے تہ بیر کر کی لیکن بھروسہ اللہ بر ہے کہ اللہ جرکھ اور اسباب کو افقیار کرنے کے ساتھ مرک واللہ ہے ۔ تو اسباب کو افقیار کرنے کے ساتھ مرک اللہ بھر بھروسہ کھاجائے۔

### انساني مزاج كافرق

یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات وین کے اندریہ بھی مطلوب ہے کہ انسان کے دل کو اسان کے دل کو اسان کے دل کو اطمینان حاصل ہو اور ہمیت خطف ہوتی ہیں، اطمینان حاصل ہو اور ہمیت خطف ہوتی ہیں، بعض طبیعتیں ایک ہوتی ہیں کہ جن کو کچھ پر واہ نہ ہوتی ہتے ہے کہ نہیں ہے ذخیرہ ہے کہ نہیں ہے ال کے روز مرہ کے معمولات میں کام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور ایعض طبیعتیں ایک ہوتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہا ہا ہا ہا ہی اساب نظر شداً جا کی اس وقت تک پوری طرح الطمینان نہیں ہوتا۔ جمیت خاطر تمیں ہوتی۔

### ایک بزرگ کا انوکھا داقعہ

میں نے اپنے والد ہاجد قدی سرہ سے سنا کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمائے تھے کہ وہ ایک

ون بين موت وعاكردب تقيد

" يالله جمعة آپ سال بهر كاخرچه اكشاا يك مرتبه ديد و يجيئ

میدہ وہ بہت گزا کر مانگ رہے تھے۔ وہ ہزرگ انتہائی صاحب کشف وکرامات تھے۔اللہ تق می کل طرف سے ای وقت امہام ہوا کہ کی تهمیس ہمارے او پر بھروسٹبیں جو سال بھر کا اکٹھ مانگ رہے ہوآج کا مانگوکل کا کل کودیکھا جائے گا۔

جواب میں کہنے گئے کہ یا اللہ! مجروسرتو ہے آپ کی ذات برلیکن ہے گم بخت شیط ن مروقت عصل میں کا تاریخا ہے کہ کو کی خطات گا؟ بدول میں تصحیح کے بادراول دو کی کھلائے گا؟ بدول میں تشویش رفع کے بیدل میں تشویش رفع میں اس کرا ہے مرب ہے تشویش رفع بوجائے ، جب وہ ول میں بات ڈالے گا کہ کل کو کیا کھلائے گا تو اشارہ کردوں گا و کھے بدر تھ ہے تو جب اشارہ کردوں گا تو اب اس کے بعد تشویش کرنے کی محقوبت قسم موجائے گی، اس واسط سے بعد اشارہ کردوں گا تو اب اس کے بعد تشویش کرنے کی محقوبت قسم موجائے گی، اس واسط سے اس کے ایک میں کہ اس واسط سے اس کے ایک میں کہ اس واسط سے اس کے ایک میں کا میں کہ اس واسط سے اس کے ایک میں کہ کا کہ کی کہ کی کہ اس واسط سے اس کے ایک والے کہ کا کہ کہ کہ اس واسط سے کہ کی گئے در باہوں۔

ان کی اس دے کوامند تع بی نے قبول فر مایا اور انہیں سال بحر کا نفقہ عطافر مادیا۔

چونکہ نیت درست تھی، نیت یہ کہ جھیت خاطر اور ہو دل مطمئن رہے۔ جب انری کو اظمینان ہوجائے تواس کو اپنے کام کے اندرشر ہم صدر بھی حاصل ہوتا ہے، تقویت بھی ہوتی ہے، جھیت خاطر اس طریق میں ہڑی نعت ہے دل کا پرسکون رہنا، جھیت خاطر اس طریق میں ہڑی نعت ہے دل کا پرسکون رہنا، تشویش ہے تحقوظ رہنا ہواس طریق میں ہڑی تعت ہے۔ اس لئے کے اس طریق کا حاصل ہے اللہ جمل شانہ کے ساتھ لتا کہ ہروقت در اللہ جرک وقت در اللہ تارک وقت لی کیا دکا دل میں بس جاتا کہ ہروقت در اللہ تورک وقت لی کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ جھیت خاطر اور یہ چوتشویش ت آئی رہی ہیں ہے ہم جھیک خزور ورک وقت لی کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ جھیت خاطر اور یہ چوتشویش ت آئی رہی ہیں ہے ہم جھیک خزور میں گورک ورک وقت لی کی اعتمال اور مقصد ہے اللہ تبارک وقت لی کے ساتھ دل کا جڑ بھی اعلیمنان حاصل نہیں ہوتا ، ذکر میں جوتا کہ جب خاموش جیشہ ہوتا جبکہ طریق کا حاصل اور مقصد ہے اللہ تبارک وقت لی کے طرف لگا جواب ، کیونکہ ایک میں چیشا ہے اس وقت بھی دل المد تبارک وقت لی کے طرف لگا اس اے قب کی اس میشون ہے میں میں تی کر بھی شانج نے فر مایا دارے ، قلب کی تاک بھی دیتا ہے۔ س میں تی کر بھی شریخ نے فر مایا در اللہ نظان ، انسان تے قلب کی تاک میں دیتا ہے '(۱)

<sup>(</sup>۱) صبحیح بنجری، کتاب الأدان، بات فصل اشأدین، رقم ۵۷۳، صحیح منتیم، کتاب صلاف، با سافیصن الأدان وهرت لشطان عند سماعه، رقم ۱۹۸۵، سن أبی ۱۹۶۰ کتاب صلاه، با رفع الصوت بالأذان، وقم: ۴۳۳، مسئد أحمد، رقم: ۷۷۹۲

جب القد تبارک وتعالی کو یا دکر رہا ہوتا ہے، اللہ تعانی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے القد کی طرف دھیان ہوتا ہے تو بیشیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جب غفلت میں ہوتا ہے تو غفلت کی حالت میں وسومے ڈالآ ہے۔

# انسانی دل کی دوحالتیں

اس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان وو حال سے خالی نہیں ہوسکتا یا تو اس کا دل مشخول ہوگا اللہ تعالیٰ ہوسکتا یا تو اس کا دل مشخول ہوگا اللہ تعالیٰ و ساوی میں تیبرا حال نہیں۔ اگر اللہ کے ذکر میں مشخول نہیں ہوتا ہے گا۔ لہذا شیطانی و سروی سے مشخول نہیں ہوا ہا تہ اللہ خالی و سروی سے بختے کا راستہ ہا اللہ خاری و تعالیٰ کا ذکر ، اور ذکر ہیا عام ہے ، جا ہے نہ بان سے ہو، جا ہے دل سے ہو، جا ہے دل سے ہو، جا ہے تیلی کی اور جا ہے تیلی میں ہو، جا ہے نمازی شکل میں ہو، جا ہے کی اور اطلاعت کی شکل میں ہو، جا ہے کی اور اطلاعت کا کام انسان کررہا ہے وہ ذکر کے اغروداخل ہے۔

### ہراطاعت، ذکراللہ کے مترادف ہے

علامد جراری بوکین حصن حصین می فرماتے میں ا

"كُلُّ مُطِلْعِ لِلَّهِ فَهُوَ ذَا كِرٌ"

''جوبھی اللہ کی اطاعت کا کام کررہا ہو، وہ ذاکر ہے''

یعنی جوبھی اطاعت کا کام کررہا ہے ذکر کرنے والے میں دافل ہے، یہیں تک کہ کسب رز ق میں مشغول ہے سیکن سیح نیت کے ساتھ ہے کہ اسپ حق کو ادا کر تا مقصود ہے اور سیح طریقے کے ساتھ ہے کہ حلال طیقے ہے حاصل کر تا مقصود ہے جزام ہے بچنا مقصود ہے تو وہ بھی ذکر کا ایک فرد ہے۔ پس جنتی بھی اطاعات ہیں وہ ساری کی ساری ذکر کافر دہیں یہ تو انسان اس میں مشغول رہے گایا بھرا گراس میں مشغول نہیں رہتا اپنے قلب کو اس میں مشغول نہیں کرتا تو بھر شیطانی وساوت کا شکار ہوگا۔ ای لئے کہتے ہیں کہ دل کو انتہ کے لئے فارغ رکھو۔

# ول کواللہ کے لئے فارغ سیجئے!

میرے والد ماجد ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ میں تحکیم الامت معفرت تھ نوی میشان کے ساتھ خانقا ہے گھر کی طرف جار ہا تھا۔ معفرت بیشان جب خانقا ہے گھر کی طرف تشریف لے ج تے تھے تو عوام ہو یہ بدائے میں کہ میں آئی میں تھ شہ چلے مہاتھ چین اسٹے تھی، اس واسطے کہ یہ جو پیروں کی دیئے۔
بول سے کہ بیروں حب جارہ جیل ہو آئیک ضفقت دائیں اور یا کی اور آ گے اور چیجھے ان کے ساتھ
چل راں ہے۔ اس اوا معنف سے ہندنیس فرمائے تھے۔ اس لئے سامطور سے میں نعت تھی کہ جب میں
اٹھ برجاوں جشن بات برنی ہے پہلے کراو، تھر جب میں جائے ہوں تو میرے ساتھ و کی یا کیل شہ
چو بھے تھا جانے وو اور یہ بھی جارہ تھی کہ کوئی میر اس مان شانیا ہے جو ہیں کے مرجارہ ہوں، جو
جو ایک تماج نے وو اور یہ بھی جارہ تھی کہ کوئی میر اس مان شانیا ہے جو ہیں کے مرجارہ ہوں، جو
سمان میر ساتھ میں ہے میں خود کے کر جاؤں کا نوئی آ دئی آ گے بڑھ کراس وشافی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ حفر نت فرماتے تھے کہ بھائی میں تو خادم ہوں مخد ومیت سے بھے کیا کام؟ میں تو خادم ہوں اس واسطے یہ ویت کہ پھر مریم بن آگے چل رہے میں چکھ پھیچے چل رہے ہیں پکھ داکمیں چل رہے ہیں چکھ ویر میں جس رہے ہیں توئی سامان انھار واجہ یہ یہ بات حفزت کو پہند ہیں تھی، بس سامت وی جس طرح جاتے جیں اس طریقے سے جایا کرتے تھے۔لیکن بھی حضزت کے پکھ خاص حزاج شناس خد مرکی خرورت کی وجہ سے ساتھ ہوجا میں تو ایسے موقع برضع بھی نہیں فرواتے تھے۔

حفزت وامد صاحب نوهة کے ساتی فی می تعلق تی تو فریان گئے ہیں ایک ون حفزت کے ساتھ خانقاہ سے گھرس طرف چلا، حیث چت ہے۔ ب نے دیکھا کہ اچ بک حفزت نے جیب سے ایک کامذ ڈکال اور کامڈر ٹکال مراس پر کچھ کھا ورہھ پر جر جیب میں ڈال لیا۔ پھر فریاٹ میگٹا تم نے دیکھا مولوی شفیع ہیں نے درکیا کیا ؟'

> والدص حب بَنِيَّةَ فِي مُنْ أِن ' حفرت بيان أراه ين الديات كي يل أبيل آكن الله الماس كان الله الله الله الله ا الله يرحفرت تفافى المُنْكِة في ألمالة

'' بچھے ایک کام باد آیا کہ دو کام کرتا ہے تو اس کا دل پر ہو تھاتھ ، بیس نے وہ کا نقر پر مکھے لیے اس کے دو کا نقر پر مکھے لیے دل کا بوجھ کا فقد پر شخص کر دیا۔ اب اندر متدان کا اور جب کوئی شویش میں ایک بی چیز کے لئے ہے اور وہ ہے القد تبارک و تعالیٰ کا ؤیر جب کوئی شویش آئے اور کوئی ہوجھ آئے تو حتی الام کا ان اس شویش اور پو تھے کو جمعد میں ہے تھے کہ کوشش کر دتا کے دن فار نام جوجائے اس ذات کے لئے جس ذات کے لئے ہے بیانا گیا ہے''

# دل الله تعالى كى تجلى گاہ ہے

يەدى تۇالىدىتارك دىنىل كى جىلى گاە جەلىندا بىوتا بەھاجىڭەكەن يىش اللىدىنىل بى كا ذىر بود،

تو در کو فارغ کرلیادل کا بو جھ کاغذ پر نتقل کر کے ۔اور پھر فر مایا کہ بس کوشش میں کرو کہ دل میں ادھر اُدھر کے جوتشویشات میں وہ نہ ہول بس وہ ایک کام میں مشغول رہے جس کام کے سے وہ پیدا کیا گیا۔ تو یہ ہے جعیت خاطر کاحصول!

میں نے اپنے حضرت شخ کونیڈ ہے سا (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرہ ہے ) حضرت مض ابوفات میں بہتر پر لینے ہوئے ہیں اور آ ککھیں بند کی ہوئی ہیں ،معافیان نے توگوں سے «اقات منع کررتھی ہے کہ کہوئی طاقات نہ کر ہے بیاری کی وجہ ہے اس حات میں کوئی آتا اور آ کر کہتا کہ حضرت فلال دوا کا وقت ہوگی ہے دوائی لیجئے نے دروائی لی کوئی اور آ گیا ان سے طبیعت پر چھ لی کہ حضرت فلال دوائی وی اس طرح مختلف لوگ آ آ کر با تمل کرتے رہے ۔ ایک ون مولا نا شمیر علی صاحب جو حضرت کی خاتفا ہے کا تا ہے فران سے فرایا

'' بھائی مولوی شبیر علی صاحب جو ضرورت کی بات ہووہ یو چیر سے کرو، باقی اور زیادہ آ کر سوالات کرنے سے پچھے حاصل نہیں اور کیوں ایک مشغوب آ دی کو پریشان کر

رجالا

مطلب بید کہ دل تو لگا ہوا ہے کسی اور طرف اور اس دقت میں آئر آپ یا تیمی کر رہے ہو مختلف تشم کے مسائل میرے سامنے چھیٹر دیتے ہواس سے دل کس ادر طرف منتقل ہوج تا ہے تو مشغول آ دی کو کیوں پریشان کرتے ہو۔

اصل یہ ہے کہ دل القد تھ لی کے ذکر میں اور القد تھ لی کی یاد میں مشخول رہے، وو میں شیط نی وساوی کا محل بن جا تا ہے، اس کے جمعیت خاطر اس طریق میں بہت مطلوب ہے ۔ اورجس شخص کو جمعیت خاطر اسباب سے حصول کے بغیر عاصل نہ ہوائی کو چاہئے کہ اسباب حاصل مرے، منافی ہو تھیں اور تھیت خاطر حاسب ہو اور بن اسباب کو یہ جھیا کہ توکل ہے منافی ہو کے منافی ہیں۔ اس سے کہ اسباب کو درجہ اسباب میں منافی ہو گئے یہ بالکل غلط بات ہے۔ بیتو کل کے منافی ہیں۔ اس سے کہ اسباب کو درجہ اسباب میں انقیار کی جارہا ہے جسال ہے کہ النہ تعالی میں تا غیر پیدائیوں ہو سی جب تک القد تعالی سے مال شرک ہیں۔ استان میں میں تا غیر پیدائیوں ہو سی جب تک القد تعالی سے مال شرک ہیں۔

## حصول رزق کی فکرممنوع نہیں

رزق کے حاس ر ایک نراور روق طال حاصل کرنے کی ندید، جاب استان کا سال ماصل کرنے کی ندید، جاب استان کے سکتان کی دو ان ان شکل میں ہوتو پیدیمنوں آبات ہے ندکروہ ہے ندیر کا دائے ہے استان کا استان کے اس ہے بعکہ جمعیت خاطر سے حصول کے نے اپیا کرتا اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو چیز بری ہوہ یہ ہے کہ آدی اس کے اغد اتنا منہ بحک جو جائے کہ لگا تو تھا اس کام کے لئے کہ اپنے دل یو فارغ کر سے اللہ جرک و تعالیٰ کے ذکر کے لئے اور اپنے اسب کو تد پیر کے درجے میں افتیار کر لے۔ اور یا تی وقت کو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے ۔ لیکن جب لگا تو اتنا منہ بک ہوا کہ جہتے لے کر شام بحک شم سے لے کر شام بحک شام سے لے کر شخ کہ اور کوئی خیال آتا تی ہیں ۔ سوائے اس کے کہ جسے سے پید کس طرح بناؤں اور دولت میں کیسے اضافہ کہ کروں اسباب راحت مزید سے مزید جس کروں دن رات ای میں لگا ہوا ہے۔ یہ انہا کہ تو کل کے فعاف ہے ۔ یہ انہا کہ ہم برید ہم کروں دن رات اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ راحت بھی اور کی ہوجائے ہے دائل ہے دی سال میں میں ہوجائے ہے دی ہوری ہوگئی ہے کہ آ دمی سال مجرکا ہوجائے ہے دی ان اتنا بھی شریعت نے کوئی منروری تو اس کر بریم ہوجائی ہے لیکن اتنا بھی شریعت نے کوئی صفوری ترام نہیں دیا بلکہ اپنی راحت کے حیاب سے جھنا اس کو مطلوب ہے اتنا اگر جمع کر بے تو ضروری تو میں منا انہ جس بھی دیا بھی شریعت نے کوئی مضا انتہ ہیں۔

## مولانات التدصاحب مُنطَة كاليك ارشاد

ہمارے حضرت مولانا میں القد خان صاحب ہو ہو گیا گید دن فریائے گئے

' دیکھو بھائی ہر شخص کی ضرورت اور ہر شخص کی حاجت اور راحت مختلف ہوتی ہے۔
ایک آ دی ہے وہ یتجارہ اکیلا رہتا ہے تو اس کے سے تھوڑی چیز کافی ہوجائے گی ،
ایک آ دی ہے وہ یتجارہ اکیلا رہتا ہوتا اس کے سے تھوڑی چیز کافی ہوجائے گی ۔
اور تھوڑی چیز سے اس کی ضرورت رفع ہوجائے گی ۔ لیکن اس واسطے فقباء کرام
نے فریو کہ حاجات اصلیہ میں ہدہ کہ تین ہوڑے ہول سال مجرکا راشن ہوتو محاجت اصلیہ بوری ہوجاتی میں ۔ اور ایک بیالہ یا پلیٹ ہوتو برتن کی ضرورت پوری ہوجاتی ہیں ۔ اور ایک بیالہ یا پلیٹ ہوتو برتن کی صاحب بہید ہوئی ۔ گئی ایک محاجت بہید شخص کے مقابلے میں تیاں واسطے وہ اگر ، پئی صاحب کے مطابق محمل ہوتا ہے۔ جمع کر برہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے مطابق جمع کر برہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے خطابات

میں نے ایک مرحد پر حفرت کو ملھا کہ میری اتن آمدنی ہے اور اب میں جا بتا ہوں کہ مدرے سے تخواہ بینا بند کردوں۔دہ اس واسھ کہ دوسرے ذریعہ سے جو آمدنی ہے ضرورت کے مطابق پوری ہوجاتی ہے۔ تو حفرت نے اس کے او پر لکیر کھنے کر لکھا کہ بیآپ کی ضرورت کو پورا کرنے وال مقدار نہیں ہے۔ لہذا میں البتہ جو فئ جائے اس کو مدرے میں اپنی طرف سے واضل کروس۔

### حصولِ روز گار میں افراط سے بچنا ضروری ہے

یات بیرچل رہی تھی کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہرانسان جو پکھ جمع کرے وہ شریعت میں ٹاپسندیدہ بھی نہیں مکر دہ بھی نہیں تصوف کے بھی خلاف نہیں ، طریقت کے بھی خلاف نہیں ، تقویٰ کے بھی خلاف نہیں۔

لکن تقوی کے خلاف اور طریقت کے خلاف بات بیہ ہے کہ دن رات ذہمن پر بس ای کی چی چل رہی ہو اور کوئی سکلے نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسکلہ بیہ ہے کہ کس طرح میری دولت میں اضافہ ہوجائے ، کس طرح میری دولت میں اضافہ ہوجائے ، اور کس طرح بیری بیٹن میں اضافہ ہوجائے ، اور کس طرح بیجی بیٹن میں اضافہ ہوجائیں دن کس طرح میری بیٹن میں اضافہ ہوجائیں دن رات ای فکر میں لگا ہوا ہے بیہ ہری بات اس سے بیچن کی ضرورت ہے اب بید کس طرح بیجیں؟ کس طرح حدفاصل 6 کم کریں؟ کہ کہ اس مروت کی صدفتم ہوگئی اور کہ ال تیجیں؟ تو یہ وہ کی مدشروع ہوگئی۔ نور وہا بیک کا کوئی فارموالہ تو یہ وہ کی بات ہے جو آپ ہے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دو اور دو چارکر کے اس کا کوئی فارموالہ نہیں بتایا جا سکتا ، یہ چو تو کس کا کوئی فارموالہ ہے کہ دو اور دو چارکر کے اس کا کوئی فارموالہ سے کہ اب آگے بروس یا نہ بروس اپنے آپ کو دن رات ہروقت ای فکر میں لگائے رکھنا اس سے بیاد دان رات ہروقت ای فکر میں لگائے رکھنا اس سے بیاد وہا وہا گئی گئی ہے، نی کر کی رائی کہ کوئی ا

((كَلُّهُمُّ لَا تَجْعَلِ الدُّنُو اكْتُرْ هَمَّنا ولا ملَّغُ عِلْمِنا وَلا غاية رعُبِتا))(١)

السلم و المسلم و الم

<sup>(</sup>۱) روصة المصحدانين و وقعه ٣٣١٦ (٤١/٨) و الحدامة الصعير ووياد ، وقعه ٢١٤٨ (٢٠١١) وعاكاتر جمه يسب المسالقة الايل كوتاه را يواقم نه بناء سمار عظم كاستن ويكونه بتالورندي است سارك يثبت كي اثبتا وبنا

## اسلام کی معتدل تعلیم

آپ دیکھیں کیسی معتدل تعلیم ہے شریعت کی کہ ہماری ضرورت کو کہیں روکا نہیں اور ضرورت ہو کہیں روکا نہیں اور ضرورت ہی کہ ہماری ضرورت کو کہیں روکا ہے او پر مسط میں ہے کہدر ہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا کر اپنے او پر مسط مت ہونے وو، تدہیر اس لئے کر وتا کہ ذبین فارغ ہوجائے ، دل فارغ ہوجائے اللہ کے طرف بیہ ہے متعدور تو بوجائے ، المحمد مد سال مجرکا اکشا کر لیا اب چلوائے کام میں متوجہ ہوجا دالتہ کی طرف بیہ ہے متعدور تو اس مقصود کو حاصل کر نے کے لئے جشتی تدہر کرتی ہے وہ کر لے۔ وہ متعدور تی کریم المشیم نے دونوں یا تی کرکے دکھادیں ، ایک طرف سال مجرکا فقد بحث کر کے دے وی ساک بیت چل ج ئے کہ میصورت جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ، اور دوسری طرف اتی تی اے کہتے ہیں ، اور دوسری طرف اتی تی اے کہتے ہیں جل رہی ہے۔ وہوں یا تی کرے دور ہیں۔

### نى كريم الله كازېد

فرشتہ آتا ہے آ کر کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس احد پباڑ کو سونے کے پہاڑ میں تبدیل کردیں سارا سونے کا بنادیں ، پیپھیش ہوتی ہے فرشتے کی طرف ہے ۔ تو جواب میں نی کر یم سائیڈ ز نے فرما کا:

" د جنیں جھے تو یہ پیند ہے کہ ایک دن جموکا رہوں ایک دن کھاؤں "(1)

اگر نی کریم منافی میشل ندفرماتے تو سفریب فاقد ش کہاں جاتے ، ان غریب فاقد کشوں کے سے نی کریم منافی میس ندفرماتے تو سفریب فاقد کشوں کے سے نی کریم منافی اس کے نے فور محل کر کے پیٹ پر باندھ کر مشکلیں سے کر پر بیٹانیاں اٹھ کر اوران کے وہر بھی واسطے سلی کا سامان کردیا ہے کہ اربہ بھی اسطے سلی کا سامان کردیا ہے ہو تو آپ ہوئیا کے اوپر بھی منافیاری طور پر ان حالات سے گر درہ بو تو آپ ہوئیا ہے ان کے لئے سلی کا سامان پیدا فرمادیا تی کریم منافیات ہے گر درہ برائی منافیات کے گئے سے کہ منافیات کے کہ سامان پیدا فرمادیا تی کریم منافیات سے بھی کر میں منافیات ہوں ان کے لئے سے بہتا کہ سال بھی کا فقط ان کھی ہوئی تھی میں منافیات ہوں ان کے لئے سے بہتا ہوں ان کے سے جو فاقد میں میشا ہوں ان

<sup>(</sup>۱) استن سرمدی، کتاب این عرار سول به شتر ایند متنه وستونات ما ۱۰۰۰ این ۱۰۰۰ مید. عمده اقدام ۲۰۱۷ مستد این از ۱۳۶۱

قربان جاکس نی کریم گافیل کی ایک ایک اوا پر که آپ گافیل نے امت کے کی طبقہ کو اپنی سنت سے اپنی امت کے کی طبقہ کو اپنی سنت سے اپنی اسوہ سے کروم نیس فر مایا۔ ایک مرتبدایک جبدزیب تن فر مایا تو دی ترب تن فر مایا، اور عام حالات میں پوند گئے ہوئے کہڑے بھی پہنے اپنی وست مبارک سے کپڑے بھی دورے اور پوند گئے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فر مائے۔ تو ساری امت کے لئے امت کے ہر طبقہ کے لئے اپنا اسوہ چھوڑ گئے کہ کسی کے لئے بھی رہنمائی میں کوئی دھواری پیدا شہو۔

#### خلاصة كلام

ظلاصداس حدیث کا بید لکا کہ اپنے ول کی تشویش کو زائل کرنے کے لئے اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے اگر کوئی آ دمی و فیرے دیت بینیں کہ میں اس کو مزید بردھاؤں ایک وادی سونے کی ٹی جائے تو ایک ایک اور ٹر جائے ۔ بلکہ خیت یہ ہو کہ تشویش سے میں نئی جاؤں اور میرے ول میں جمعیت پیدا ہوجائے اللہ تبارک وقع لی کی طرف اپنے دل کو لگانے کے لئے اللہ تبارک وقع لی کی طرف اپنے دل کو لگانے کے لئے اللہ تبارک وقع لی کی طرف اپنے دل کو لگانے کے لئے اللہ تبارک وقع لی اپنی رحمت سے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں مرکوز فر مادے اور اس کے اوپر عمل کی تو فیق عطافی ما ہے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهُ رَبِّ الْمَالَمِيْنَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

## تجارت کے چھآ داب ث

عداز خطبه مسنوندا

أثما تغذا

فَأَعُودُ مِاللَّهِ مِن الشَّيْعِلِ الرَّحِيْهِ. بسَم اللهِ الرَّحِم الرَّحِبُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن جَارِ بَي عَمُاللَهُ رضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال ((رَحِمَ اللهُ رَخُلا سَمَحًا اذَا نَاعَ، وَاذَا اشْتَرَى، واذَا الْتَصْى))(١) فَال ((رَحِمَ اللهُ رَخُلا سَمَحًا اذَا نَاعَ، وَاذَا اشْتَرَى، واذَا الْتَصَى))(١) حضرت عابر بن عبرالله والمُقَافِر بات الله الله الله تعالى رحم فرمات عبن المُحْض برجو يتي وقت بحى اور تريدت وقت بحى اور المَّارِيدة وقت بحى اور المَارْيدة وقت بحى اور المَارْيدة وقت بحى الم

لین اللہ کو یہ بات پہندئیس کہ آ دئی چے پر جان دے ، کوئی خریدارخریداری کے لئے آیہ ہے اس کے ساتھ کچھ آپ ہے اس کے ساتھ کچھ آپ ہے اس کی قیست تبائی اور وہ اس قیست کو اوا کرنے کا اہل ٹیس ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ رکویں تو یہ " سسما دؤا ماع" میں کرویں تو یہ " سسما دؤا ماع" ہے، بیٹیس کہ صاحب تم کھا کے بیٹھ گیا کہ بیس تو استے ہی بیش دول گا جا ہے تیکھ ہوجائے تو اگر حالت ایسے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹر یدار ضرورت مند ہے اور چیے اس کے پاسٹیس ہیں تو اس کے لئے تری کا مطالمہ کرو آگے فریا کا:

(( وَإِدَا اشْتَرى))

(١) صبحيح اسحارى، كتاب البوع عاب السهولة واستماحة في انشر ، وأنبيع ومن طف حقاء وقد ١٩٣٤ عمل اعترمدي ، كتاب البوع عن رسول لله صلى الله عليه وسلمه باب ماحا، في ستقر ص النعير أو الشيء من الجوول ، وقد ١٩٤٤ عسس من ماحه ، كتاب لتحر ت ، باب السماحة في البيع ، وقم: ١٩٤٤ عنسته أحمله عافي مسلة للمكترين، وقم: ١٤١٣١ ہواور پیے کم کرانے میں شام تک جیت بازی کررہا ہے اوراز اہوا ہے کہ نبیں کم ضرور کم کرو، بالع کے سر پر سوار ہوگا ہے کہ سر پر سوار ہوگا ہے اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو ایک دومر تبداس سے کہد دو کہ بھائی اگر اس میں وے سکتے ہوتو وے دو مان لے تو ٹھیک اور نہ مان تو بھی ٹھیک ہے، اگر اس میں وے سکتے ہوتو وے دو اگر نبیل تو خربیداری نہ کرو، اس کے اور پر ال اگی کرنا یا مسلم ہوجانا ہے اس کے اور پر ال اگی کرنا یا مسلم ہوجانا ہے مسلم ہوجانا ہے مسلم ہوجانا ہے اس کے اور پر ال ال کرنا یا مسلم ہوجانا ہے مسلم ہوجانا ہے اس کے اور پر ال ال کرنا یا مسلم ہوجانا ہے اس کے اور پر ال ال کرنا یا مسلم ہوجانا ہے اس کے اور پر ال کی کرنا یا مسلم ہوجانا ہے کے بیٹر ہو کرنا ہو کرنے کرنا ہو ک

## د کا ندارے زبردی میے کم کرائے کوئی چیز خرید تا

آئ کل روائ ہے کہ زبردی پھیے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آ دمی وومرے کے سر پرسوار ہوکر اس کو بالکل ہی زبع کردے، یہاں تک کہ اس کے پاس چارہ ہی شدر ہا تو اس نے کہا کہ چوبھئی اس بلا کو دفع کرو چاہے چیوں کا مجھ نقصان ہی ہوجائے ہے کہا کہ اگر دکا تھار مال ویدے تو میں یہ جھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے لئے طال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ حضور اللہٰ کا ارشادے:

((لا يحلُّ مَالُ امْرِي مُسْمِ الله بطيف تَمْسه منهُ))(١)

لہٰذا آپ نے توال کے زیرد کی کم کرایا ہے طیب نفس اس کانبیں تھ، اہذا طال بھی تبیں ہوا اس نے کم کرائے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیچیے پڑنا موس کی شان نبیں۔

## بی جھی وین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کی سواری کا کرایہ ہے تو دوسرے لوگ جتنے و یتے ہیں اس سے پچھ زیادہ و ہے و یہ تاکہ ان کی تحد زیادہ و ہے و یہ تاکہ ان کا تدرومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے مقاصد میں ہے ہوا گر متال کے محکم دو گئے تو اس کا نتیجہ بیدہ وگا کہ مولوی کی شکل و کھے کروہ بھی ہے گئے کہ دو میں کہ کا در بچھے ہیے ہور نہیں و یہ گئے اس کے بیران اور مصیبت ہے گا اور بچھے ہیے ہور نہیں و یہ گا اس کے برخلاف دوسروں سے زائد و یہ دو گئے تہاری قدرومنزلت پیدا ہوگی۔

بیدسب دین کی و تیں ہیں بیاضل تیوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرتی جائے کہ اسپتے یام معالات میں آ دمی ٹرکی کا برتا کا کرے، اگر پہنے میں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں وس میں احمد ، اس مسد المصریوں ، رف الاسلام الاسلام کا المحد میں کہ کا ترجمہ یہے ''کی مسمدے فامال دوسرے کے لئے اس کی دلی رضامتدی کے بضرطال فیمل'' کین زیردی کرنایالز نا جھڑتا ہے مومن کا شیوہ نہیں ہے۔آ گے فر مایا

((وإذا افتضى))

یتی جب پاچیکس سے مانگے تو اس میں بھی نرم ہو، مینی تبدرائی ہے وہ مانگ رہے ہوتو جیب ایسی مرش کیا کہ مانگولیکن فرق سے ساتھ، اگر دوسرے آئی دوسرے آئی نفر بے تو اس عقر رکالی فاکرو۔ اس کا بہترین اصوب بی رہم سینیڈ نے بیان فرمادیا کہ جب بھی کی شخص سے معاملہ کروتو

مطامد َسرتے وقت اس کوانی جگہ بھی بوادراپنے آپ کواس کی جگہ بھیالوادریہ موچ کہ اگریس اس کی جگہ ہوتا تو کیا پہند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پہند کرتے ہو وہ معاملہ اس کے ساتھ کرونے می پاک مُنافِظ نے ارشادفر مایا:

((أُجِبُ لاَحْيُكَ مَا تُحِبُ لنَفْسكَ))(١)

سیکیں کہ و بیائے منائے میں ایک بیان اپنے سے اور ید بیاندوہ مروں کے لئے بگدائیہ ای بیائے سے اپنے عمل کو بھی اور دومرے کے عمل کو بھی تاہو۔

بیابید زریں اصول ہے کہ آگر آ دی اپنی زند کی بھی اس آ دعتی ہے۔ یہ نہ میں نے تنتی مزائیاں، جھنز ہے، طوف ن بدتیم الی ختم جوج کمی لینی معالمات کے دقت اگر نئیں میں بد جوہا تو جتنا حمرار بھی کرر ہاجوں اگر بیا جھے ہے اتفا اصراد کرتا تو کیا میں اس کو پہند رتا کر سررہ تو تھے بھی اس کے ساتھ فہیں کرتا جائے۔

ز رنظر صديث كالجمي يبي مطلب ب:

((رنجُلًا سمَحًا د عع، وادا اشرى، وإذا اقتصى))

مومنوں کی تجارت ، کاروپر اور ان کے معاملات فیرمسلم سے کہتہ تو ممتاز ہول پہتا چھے کہ ہوں کہ ان محاسلات نے مسلمان سے معاملات کے معاملات کے بول اور مسلمان کے کہا کہ بال معاملات کے معاملات کے معاملات کے بیار کا دور میں ان کے مسلمان کے معاملات کے بیار کی کا برتا کا کہا تا کہ سبت اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے ، اس داستے اس بود سرمی رہے ۔ کرنا جا ہے ہے ۔ کرنا جا ہے ہے ۔ کرنا جا ہے ہے ۔

<sup>()</sup> صحیع سجاری کتاب الایماره دام می رسی است با حد با حد مصده و وقد ۲۰ می سب شده و وقد ۲۰ می سب شرمندی کتاب صفة اغیامة والرفائی ۱۰ و ح عی سو به سب مه عده وسس می مسده وقد ۴۴۴۹ مستن النسائی کتاب الایمار و شرا که سب علامة لایمار و قد ۱۳۲۷ می مستند احداد وقد ۱۳۲۷ عصف می از کرکار جمد سب این بحال کرگئی وقل یات پشتر کرو جو این بیشتر کرو بو این بیشتر کرد و بود این بیشتر کرد و بیشتر کرد و بود این بیشتر کرد و بود این بیشتر کرد و بیشتر کرد و

#### د نیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام

((منُ أَقَالَ ماه ما سعتهٔ أَقَالَ منهُ حَدَرَتُهُ يَهِ مَا تَقِيلُمهُ ))( ) جورت مان أنزه الإسَّرِينَ مَنْ تَبُ شَيْحَ عِلْيَا تَقِيرُهُمُ أَبُوحِاتٍ كَا جَبِيرُوهِ وَ سِيَسَرِ لَكِيمَ مِينٍ

## ان اصولوں کی پابندی غیرمسلم تا جروں کے ہاں ہے

ام یک ہے پاسٹ نیلی فون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ مٹ ہت کواس کے بعد ایک فوق فون کرویں کے میں نے فوال فہر پر فون کر ، جا ہا تھ جھے را تک نبسل گیا جس فہر ویس جاور ہا تھا وہ فہر نہیں عالق کہتے ہیں کو تی ہائے ہیں ہم آپ کے ٹل سے پیکال کاٹ ویں گے۔

اب جہارے پاکستانی جھالی پُٹی کئے تو انہوں نے ٹانپ رامٹر قرید مبینے جو اس کو استعمال کی اس سے اپنا کام او ایک مبینے کے بعد جائر کہا کہ پشد نبیس آیا ہذا واپس سے میں۔ شروع شروع میں انہوں نے واپس کے بیائین دیکھا کہ قون نے بیادو ہارہی بنا بیاتو اب بیدمو مدخم کردیا۔

اسب محمد و المده من ۱۹۳۳ ، ۲۰ و ۲۰ و ۱۰ معمد الأحاديث و فد ۲۱ ۴۲۳ ) و جمع معمد محمد محمد محمد محمد المده و (۳۳،۲۱ و (۳۳،۲۱ و ۱۹۳۸) و محمد المده و (۳۸۱/۱۱ و (۳۸/۱۱ و ۱۹۳۸) و محمد ما المده و المده و ۱۹۳۸ و ۱۳۳۸ و

### اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ

على المنا أبل مال ليما على بتا جول اور يبل مع جو المحل الم

س اے کوال کر آپ کے باس پہلے ہے ''اسانیکا میڈیا' موجود ہے آ آپ وہم یہ بھی س فیصد رہا ہے میں اے دین کے جی جوامل قیت ہے اس کی آ اسی قیت پروے دیں کے ''

شان سنا کو الاهم سایوال سات آن میکن وق افوت کیل ہے اجس سے فارت اور ال

د کا ندار نے کہ '' تو ت کو پیوزیں ' س آپ نے کہا و ہے کہ ' ہے'' قو س آپ ہیاں قیمدے چی دار میں''

اب میں نے حماب لگایا کہ پچاس فیصدرعایت کے ماتھ کتنے چے بنیں ئے قبید نیسد رہایت کے ماتھ ووتقر بیا پاستانی جاسس شاررہ پ بن رہے تھے۔ تھے ہے، رہ عدم ہے سے خرید ٹی تھی، دارالعلوم ہی کے لئے ''مرینا کا ''بہتے بھی مرجو بھی ۔

ا کالد رئے کہا'' آپ فارم جرویجے ہم نے کاب آپ و ہجرے گئے ہیں کے دجب ش نے وفارم جو ویا قو کالد رئینے لگا کہ آپ ایک کریدے کارہ کا نبر اپ کراہتی ہو ہیے''

قر میں اور انتظام کیا انتظام روں یا ندائرہ ہی اس ہے کے اعتبار کے الے معنی ہے میں ہے والدی ہی۔ انوش وہ چاہتے ای وقت جا کر فور اپنے تکلواماتا ہے بھر مجھے فیرے کی کہ س نے میری زون پر اعتبار کیا اور میں بیکیوں کمٹیمیں میں نہیں کرتا۔ البغا میں نے وستخط کردیے، دستخط کرنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ بجھے پچاس فیصد رعایت پر دے رہ ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکے ٹی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں ہے کہ بین بہت رعایت سے خریدیں اور پاکستان جا کر مجھے اس ہے بھی سستی حل شکیں، لوگ پیتنہیں کس کس طرح منگوا لیتے ہیں اور سستی بھی دیتے ہیں، تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جھے اس سے سستی طل مجھے اس سے سستی طل جائے۔

و کا ندارنے کہا'' اچھا کو کی بات نہیں ، آپ جائے پاکتان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کو مستی ٹل رہی ہوں گی تو ہمارا بید آرڈر کینسل کرد بیجئے اور اگر نہ لیے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے'' میں نے کہا'' آپ کو کیلے بناؤں گا؟''

د کا ندار کہنے لگا'' آپ آو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ جار پانچ وال معنی بدھ کے دن تک ید لگا سکیں گے؟''

يس نے كها" بال! انشاء الله"

د کا ندار نے کہا'' بیس بدھ کے دن بارہ ہیجے آپ کوفون کر کے پوچیوں گا کہ آپ کوستی مل گئی کرنیس ، اگر مل گئی تو میں آرڈر کینشسل کر دوں گا اور اگرنیس لمی ہوگ تو بھر روانہ کر دول گا''

تو اس نے جمت ہی تہیں چھوڑی ۔ انہذا میں نے کہا کہ اچھا بھ تی تھیک ہے اور میں نے دسخط کرد بے اور فارم ان کو دے دیا ، لیکن سارے رائے میرے دل میں دغدغا نگار ہا کہ میں دسخط کرکے آگی ہوں وہ اب جاہے تو اس وقت جاکر بلا تاخیر جالیس ہزار روپے بینک سے وصول کر لے، اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی ٹیمیں ہے، انہذا یہاں کراچی چھٹے کر میں نے دوکام کئے۔

ایک کام بیا کیا کہ امریکن ایکیپرٹس جو کر فیٹ کارڈکی کینی تھی اس کو خطائھا کہ جس اس طرح استخطا کر سے بہت تک جس و دوارہ آپ منظا کر سے بہت تک جس دوبارہ آپ سے نظر کرے آپ ہوں کیکن اس کی جائے ہے۔ (وار ایک ) اس وقت تک نہ کریں جب تک جس ووبارہ آپ سے نہ کہوں ۔ اور دوسرا کام بیر کیا کہ ایک آ دی کو جیجا کہ بیر کتاب و کیے کر آ ڈ، اگر ال جائے تو لے آ د، میں پہلے یہاں خلاش کی تو صدری ایک جس پہلے یہاں خل کر از ان کی اور سستی ل گئی جی وہاں جالیس جرار میں پڑ رہی تھی یہاں تھی جرار میں اللہ و وکان میں بیر کتاب ل گئی اور سستی ل گئی جب میرا ول اور پر بیٹان ہوا ، ان کا کر تا کہ یہال کستی ال رہی ہے اور اس خان کر ان کہ یہاں کہ بیدھ کے دن میں گؤن کروں گا خدا جانے فوان کرے نہ کرے ۔ لہذا میں نے احتیا خان کا حالے کہ وہ پہر کا لہذا میں نے احتیا خان کہ اور پر بیٹا اور بارہ بج دو پہر کا لہذا میں نے احتیا خان کو ایک کیا کہ بدھ کے دن چھر کے دن چھر کے در پہر کا

ونت تقااس کا فون آیا۔

د کا ندار نے فون پر کہا کہ بتاہیے آپ نے کتاب دیکھ لی معلومات کرلیں؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی میں اور جھے بیاں سستی ٹل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوستی ٹل گئی میں آپ کا آر ڈر کینسل کردوں؟ میں نے کہا جی ہاں ،اس پر دکا ندار نے کہا میں آر ڈر کینسل کر رہا ہوں اور آپ نے جوفارم پر کیا تھااس کو بھاڑ رہا ہوں اچھا ہوا کہ آپ کوستی ٹل گئی ہم آپ کومبار کہا دو ہے ہیں۔

ور پانچ دن بعدائ کا خط آیا کہ ہمیں اس بات کی خوتی ہے کہ وہ کتاب آپ ہو کم قیت پرل گئی کیکن افسوں ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں لا سکا لیکن وہ کتاب آپ کول گئی، آپ کا مقصد حاصل ہوگیا آپ کو مبار کہا و دیتے ہیں اور اس بات کوتو تھ رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے۔ ایک پھیکا اس کو فائدہ نہیں ہوا فون نندن سے کراچی ایخ نر پ ایر کیا، کھر خط بھی بھی رہا ہے۔

یہ وہ لوگ میں جن کو ہم گالیاں والیاں بہت دیتے میں، بیان اسلاقی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جنہیں ہم چھوڑ کچکے میں، بہرصال کفر کی وجہ ہے ان سے نفرت ہوئی چاہئے لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لئے میں جو درحقیقت ہمارے اپنے اسلاقی تعلیمات کے اعمال تھے اس کے نتیجے میں امتد تارک وتعالی نے ان کوفروغ دیا۔

## حق میں سرگلوں اور باطل میں انجرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد ٹھٹنیز اللہ تعالٰی ان کے درجات بلند فرمائے ) ایک بڑی یا در کھنے کی اور بڑی زریں باستہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندرتو انجرنے کی صلاحیت ٹیس ہے:

﴿ إِنَّ الْبِاطِلِ كَانَ زَهُونًا ﴾ (١)

کیکن اگر بھی دیکھوکہ کوئی باطل پرست امجر رہے ہیں تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھد لگ گئی ہے جس نے اس کو اجھار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو المجرنے کی طاقت تھی ہی نہیں ، حق چیز لگ گئی اس نے ابھار دیا۔ اور حق میں صلاحیت سرتگوں ہونے کی نہیں

﴿ وَقُلْ حِمَّةُ الْحَقُّ ورِهِيَ الْبِاطِلُ ﴾ (٧)

توجب حق اور باطل كامقابله موقو بميشد حق كومالب مونا ب،اس ميس صلاحيت ينجي جائے كى

<sup>(</sup>۱) سی اسرائیل ۸۱ آیت مبارکه کاتر جمدیہ ہے ''اور بقینا باطل ایک بی چیز ہے جو منینے وال ہے'' (۲) سی اسرائیل ۸۱ آیت مبارکہ کاتر جمدیہ ہے ''اور کہوکہ ''حن آن پڑتجااور باطل مٹ میا''

نہیں ہے، اگر بھی دیکھو کرحق والی قوم نیجے جارہی ہے تو تمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے جس نے اس کو گرایا ہے میہ بڑی کام کی بات ہے۔

جہ رے ساتھ ان کے بیرسب باطل طریقے لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق با توں کو اپنالیا ہے تو اس کے متیج میں القد تھائی نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ و نیا کے اندر ان کو فروغ حاصل ہوا، ترتی گلی، عزت کی، لیکن آخرت میں معالمہ تو اور جی معیار پر ہوتا ہے۔ یعنی وہاں کا معالمہ دوسرے معیار کا ہے ابدا وہاں کا معالمہ تو وہاں ہوگا لیکن و نیا کے اندر ان کو جو ترتی ال رہی ہے اور ہم جو شیچے گردہے جی اس کے اسماس ہے جیں۔

القد تعالی نے وٹیا دارالاسباب بنائی ،انہوں نے بیاخلاق افتتیار کئے تو ان اخلاق کے افتتیار کرنے کے متیجے میں القد تعالی نے تجارت کو فروغ دیا، صنعت کو فروغ دیا اور سیاست میں فروغ ویا اور تم نے یہ چیزیں اور نبی کریم مؤتیج کے ارشادات مجھوڑ دیتے لہٰذا القد تعالیٰ جب جا ہے ہیں اماری چائی کرادیتے ہیں، دوڑ چائی ہوتی ہے۔

برطانیہ ش ایک بے روزگاری الا دُنس ہوتا ہے لیٹی کوئی آ دی ہے روزگار ہوگیا اور حکومت کو پیند چک گیا کہ میہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الا دُنس جاری کردیتے ہیں۔ اس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو مجوکا ندم سے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگارہے کوشش کرتا رہے اور جب روزگار لی جائے تو اپنا روزگار خودسنج سے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد دہال پر ہائل نے اپنے آپ کو بیروزگار طاہر کرکے وہ ایک ایک ایک بروزگار علی ایک ایک بری تعداد دہال پر ہائل میا ہم کے گھر پرل رہا ہے تو کمانے کی کی ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو روزگار ما ہوا ہے بیٹی چوری چھے روزگار میں ہوا ہے ہیں اور دہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں، اور حدالتو یہ ہے کہ ائمہ مساجد بیکا م کر رہے ہیں اور اس کی دلیل میں بینال ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں ان سے بینے وصول کرتا تو اب ہے۔ ابنذا ہم یہ بینے وصول کرتا تو اب ہے۔ ابنذا ہم یہ بینے وصول کرتیں گے۔ امامت کے بینے بھی ال رہے ہیں اور ثیوش بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں ب

ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں تو پھر کیے رحمت نازل ہو؟ اور جب ہمارا حال میہ ہوگی تو کیے اللہ تیارک وقعائی کی تھرے شامل حال ہو۔

### معاشرے کی اصلاح فردسے ہوتی ہے

کس معاشرے کی اصلاح فرد ہے ہوتی ہے ، یہ سوچتا کہ چونکہ سب یہ کررہے ہیں تو میں اکیما کر کے کیا کروں کا مید شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے ، دوسرے خواہ پھی کررہے ہیں۔ الغدرب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ لَا يَضُرُّ كُم مِّنُ ضَلَّ إِذَا الْمَنَدَيْتُمُ ﴾ (١)

ا پے طور پر اپنا معاملہ القد تعالی ہے درست کراوادر جواخلاق نی کریم سی ایک نے بیان فرمائے میں ان کے اوپر عمل کر لو تو القد تعدلی کی سنت میں ہے کہ جب ایک چراغ جاتا ہے تو اس ایک سے دومرا چراغ جاتا ہے اور جھے گا اشاء اللہ تعالی ۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٤٠٤ مُن الله الله الله الله الله الله الله الم

<sup>(</sup>١) مدندہ ۱۱۰۵ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے ''تو جولوگ گمراہ میں وہمہیں کوئی نقصان تہیں پہنچا گئے''

## گناه کا انجام، رزق ہے محرومی 🜣

يعداز خطبه مسنوشا

أمَّا عُدُ!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيُّم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِيِّ الرَّحْيَمِ.

قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((ٱلْمُسْتَعُعِرُ مِنَ الدُّنْبِ وَهُو مُصِرّ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهُونَ بِاليّاتِ اللّهِ) (١)

'' جو تحف کی گناہ کے استغفار بھی کرتا رہے اور اس پرمعربھی ہویعنی چھوڑتا نہیں گناہ پر گناہ کئے جارہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہتا ہے ۔ تو وہ ایسا ہے جیسا کہ الشدی آئیوں کے ساتھ نہ آق کر رہا ہے''

### استغفار کے ساتھ گناہ پراصرار مضرب

یہ تو بہت بری بات ہوئی کہ استعقار می کررہا ہے اور گناہ چھوڑتا بھی نہیں بلکہ مسلسل گناہ میں اللہ ہوا ہے۔ ای لئے پہلے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تو ہے گ صحت کے لئے بیر ضروری ہے کہ آ دمی کے اندر ندامت ہواور اس کام کو فی الوقت چھوڑ وے اور آئندہ کے لئے عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا جہ ہوگ ہے ہوں ہوآ دمی گناہ بھی کئے جارہا ہے نداس کے او پر ندامت ہے نہ اس کو چھوڑ نے کو تیا رہے اور چھر ساتھ ساتھ '' استعقر النہ'' بھی کہدرہا ہے تو گویا پی چھن النہ تع لی کے اللہ ہوتا ہے۔ اس کو کھوٹ نے ان کو طاحا کی پھنٹ نے فرمایا

'' ہاتھ میں شیع ہے زبان پر توب کے الفاظ میں لیکن دل گناہ کے ذوق وشوق سے بھرا ہوا ہے تو ایسے استعفار سے ہمارے گناہ کو بھی بنمی آتی ہے کہ بیر کیسا آدمی ہے کہ گن ہ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے ادر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو توبد استعفار کرنے وال بھی

الله منيط وتحرير بحد اوليل سرور، تاريخ منيط ۱۳۰ مارچ ۹ ۴۰۰ م

<sup>(</sup>۱) شعب الإسمال، رقم: ۱۷۸ (۳۲/۵)، الرواحر عن اقتراف الكائر (۳٤۸/۳)، تفسير حقى (۲/۸)، إحياء علوم اللين (۳۶/۵)

مجهد باہے

میں صدیف آگر چدسند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی حد تک صحیح ہے کہ آ دمی اصرار کرتا رہے گناہ پراور ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہے تو پیاللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔

ا کیک دوسری صدیث ہے اور وہ صدیث اس صدیث کے مقابلے میں سند کے امتبار سے زیادہ تو ی بھی ہے۔ اس کے الفاظ سے ہیں .

((مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغُفَّرَ)) (١)

' حجوآ دی استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شارنہیں ہوگا''

## اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت

ان دونوں صدیثوں کا تعلق دراصل قر آن کریم کی ایک آیت ہے ہے۔جس میں اللہ تق بی نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمِنْهُ لِصَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَّمُونَ ﴾ (٢)

المتدت کی نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرہایا کہ بیدوہ لوگ ہیں جواول تو کوشش کرتے ہیں کہ گئے ہوں جو اول تو کوشش کرتے ہیں کہ گئے ہوئے کہ بیات ان سے سرز دہوگئی یا انہوں نے اپنی جان پرظلم کر سیا یعنی کی گناہ کا ارتکاب کر لیا فوراً امتد کو یا دکرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی منفرت امتد سے طلب کرتے ہیں استدفار کرتے ہیں جہ وہ جانے ہیں کہ امتد تعالیٰ کے سواگناہ کون معاف کرے گا؟ اس کے وہ امتد ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں جب کوئی تطلعی ہوئی تو التد کو یا دکیا اور اس سے استعفار کیں ، اور جو چھے کیا تھا اس پراصرار نہیں کرتے جانے ہوئیتے ہوئے۔

اس آیت ہیں بتا دیا گیا کہ چونکہ القد تعالیٰ نے انسان کوالیہ بنایا ہے کہ اس کے اندر گن و کا ماد و موجود ہے تو بھی نہ بھی کوئی خلطی ، کوئی کوتا ہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے لیکن بیدالقد کے بندے ایسے میں جب بھی ان سے خلطی اور کوتا ہی ہوتو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ استعفار کرتے میں اور اپنے اس فعل پراصرار نہیں کرتے بلکہ اس کوچھوڑنے کی فکر کرتے میں۔ بیہ ہے قرآن کریم کا ارشاد ، اس میں اصرار کا لفظ آ یہ ہے کہ اس میں گناہ کرنے والے اصرار نہیں کرتے کہ میں ضرور کروں گا۔

 <sup>(</sup>۱) سمس سرمندی، کتاب الدعوات عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب فی دعاه سی صلی
 بنه عبله وسلم، رقم ۳۶۸۲ مین آیی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی الإستعبار بار قم ۲۹۳۰

<sup>(</sup>٢) ال عمران ١٣٥٠

ایک مدیث میں ہی پاک تافق نے ارشاد قرمایا:

((مَا أَصَرُّ مَنِ اسْتَغَفَرَ)) (١)

"جوآ وي گنا بول پراستغفار كرتار بوه اصرار كرنے والا شارنييس بوكا"

#### توبه كى شرائط

اگر استغفار کرتا رہے آگر چے گناہ آیک ہے زائد دفعہ بھی ہوجا کیں لیکن استغفار کرتا رہے تو وہ اصرار کرنے والوں میں شار نہیں ہوگا۔ یہ وہ حدیث تھی جو چھے گزری ہے۔ اور اب بید حدیث کہدرای ہے کہ آگر کوئی شخص گنا ہوں کو چھوڑ نے نہیں بلکہ ان پر اصرار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے تو الیا ہے جیسے اللہ کی آیات ہے فیال کر رہا ہو تو اب بظاہر بید حدیث جو ہے کچھی حدیث ہے ذرائع تفار کرتا رہے تو استغفار کرنے کے ذرائع تھے بیس اس کو اصرار کرنے والئم تیں مجھاجائے گا۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرتا رہے اصرار کرتا رہے اصرار کرتا رہے تو استغفار کرتا رہے اصرار کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے اس ووٹوں کا مطلب مجھے لیجئے معاملے کی حقیقت جو ہے وہ ہیں کہ ساس میں تو یہ اور استفار کردہا ہے۔ اب ووٹوں کا مطلب مجھے لیجئے معاملے کی حقیقت جو ہے وہ ہیں کہ اسل میں تو یہ اور اور استغفار وہ ہے جس میں تین یا تھی یا کئی جا کیں۔

(۱) جو گناہ پہلے ہو بھے ان پر ناوم اور شرمندہ ہو، پریشان ہوا در ان گنا ہوں کی برائی اور نحوست اس کے ول میں پیٹے چکی ہو۔

(۲) اس کام کوفوری طورے چھوڑ دے۔

(٣) آئنده كے لئے لااراده كرےكه پردوباره يكل نيس كرول ا-

جب بینتمن با تنمی پائی جا کیس گی تو توبد و استغفار کامل ہوگا۔ اور اس پر وعدہ ہے القد تعالی کی طرف ہے کہ جوالی تو توبر کے گاوہ ایسا ہوجائے گا جبیبا کہ اس نے گناہ کیا ہی تہیں۔ القد تعالی نے بید وعدہ فرمالیا، ٹی کر کیم نافظ نے نے ارشاو فرمایا:

((التَّابِثُ مِنَ الكَّنْبِ كَمِنَ لَا دَنْتِ لَهُ) (٢) "كنه حقوب كرتے والا ايسے جيسے اس شے كنه كي جي تيرل" اس كا كنه و تامدا عمال عدمنا ويا جائے كا ، اصل تو يہ ب ب

(١) سمس اشرمندي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عنه وسلم، الب في دعاه سبى صعى الله عليه وسلم، رقم ١٢٩٣ سبي صعى الإستعمار، رقم ١٢٩٣

<sup>(</sup>٢) منتن ابي ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التربة، رقم: ٢٤٠٠

دوسری ایک قتم ہم جیسے کزوروں کے لئے القد تعالیٰ نے تھوڑی کی گئی کُش رکھی ہے۔ مثلۂ ایک آ دی کسی گذو میں مبتلہ ہے مجبوری اور ضرورت کی وجہ ہے اس پر بادم ہمی ہے شرمسار بھی ہے بیٹیا ن بھی ہے تجھوڑ تا بھی چاہت ہے کوشش میں بھی نگا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ ہے چھوڑ انہیں جارہا۔ شڈا ایک آ دی کسی تاج نز ہازمت میں مبتلا ہوگیا جو شرعا جا نز نہیں۔ اب دل میں پشیمان بھی ہے کہ میہ جو آ مد تی میری آ ربی ہے میہ طال نہیں ہے حرام ہے۔ اور خدامت بھی ہے شرمساری بھی ہے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی ہے کہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور طال ذر لید معاش اختیار کرلوں اور فورا تھوڑ بھی نہیں سکنا کہ اگر چھوڑ تا ہوں تو بچوں کو فاقے آ کسی کے ،اور کوئی دوسرا طال ذر بعد معاش ٹر نہیں رہا تو اس مجبوری میں کھرا ہوا ہے اس وقت میں ائی مجبوری ایسے طالت میں وہ حدیث کی گئی

((مَا أَصْرُ مَنِ اسْتَغُفَى))

"استغفار كن والي في كناه پرامرارتيس كيا"

# ''استغفار'' كوحرز جان بناي

اگرامیے حالات میں وہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالی کے حضور رہے کہتا رہے کہ یا القدہ تو ہے فلط کام جو میں کر رہا ہول اور میں اس وقت نادم بھی ہوں شرصار بھی ہوں پشیان بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی چور انہیں جارہا۔ اس واسطے اے القد میں آپ سے بھی چور انہیں جارہا۔ اس واسطے اے القد میں آپ سے استخفار کرتا ہوں ہونے کے رائے تے بہت یہ بھی تاریخ جور کہیں ہونے کے رائے کے بہت یہ بھارت وے دی جو آدی اس طرح استخفار کرتا رہے اگر چہابھی تک چھوڑ تہیں پاکھوا ہوا کہ میں گا ہوا ہوا کہ بھی تک چھوڑ تہیں پاکھوا ہوا ہے بدھڑ سے بھر بھی انشاء اللہ اس کو اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھوا جائے گا۔ کیونکہ یہ جو کر رہا ہے بدھڑ سے بھیر بھی کر رہا ہے اور سے بیاتھ کر رہا ہے اور ہے کہ کونکھ جو پہلے کہیں کہوڑ نے کہ کونٹھ میں بھی لگھ اور ہے ہیں کہوڑ نے کہ کونٹھ میں بھی لگھ اور ہے ہوڑ تیں ۔

سیجو صدیث ہاں میں جو کہا گیا ہے سیتیری تئم ہے کہ ایک آدی ہے گناہ میں لگا ہوا ہے کوئی مجبوری نہیں اپنے افتقیار میں ہے جب جا ہے چھوڑ سکتا ہے اور اس کے یا وجود ول میں کوئی ندامت بھی نہیں شرمساری بھی نہیں اور چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں اور کہتا ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا اور ساتھ سیتھوڑ نے کی اور زبان سے تبدر ہائے انتقاد علی اللہ وائوٹ یہ ان قائد امت ہے نہ کوشش ہے چھوڑ نے کی اور زبان سے تبدر ہائے انتقاد علی اللہ اللہ وائوٹ

خلاصہ میہ کہ بیصدیث ثابت آتی ہے ان لوگوں پر جو بیہ کہتے ہیں کہ گن ہ کے بارے ہیں کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آتا ندامت بھی پیدائنیں ہوتی بکہ النا اس پر سینہ زوری کرتے ہیں ، اس کو صحح ، جائز اور طال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور باوجود اختیار کے نہیں چھوڑتے۔ تو گناہ پر اصرار کے ساتھ استنفار کرنے ہے کچھواصل نہیں۔

### گناه کی نحوست ، رزق سے محرومی

حضرت ثوبان والشيئة حضور مؤاتيل سروايت كرتيجيس كه حضور مؤاتيل في ارشاوفر ما يا ((انَّ الفيّدَ لَيُنحَرِّمُ الرَّرْقَ بِاللَّذِّبِ يُصِيبُهُ)) (۱) د البعض اوقات بند سے كو اللہ تعالى كى طرف سے رزق سے محروم كرويا جاتا ہے كى گناه كى وجہ ہے جس كا وہ ارتكاب كرہے" لينى گناه كا متح بعض اوقات ونياجى بھى فاہر ہوتا ہے اور اس كا نتيجہ ونيا جس ہے ہوتا ہے كہ

<sup>(</sup>۱) سسس اس ماجه، المقلمة، باب في القدر، وقيم ۸۷، مسيد أحمد، ومن حديث ثوبان، وقيم. ١٨٠

ان ن کورزق سے محروم کرویا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بمیشداییا ہو بلکہ بھی بھاراییا ہوتا ہے کہ گناہ کے سنتھاں کے مقتلان کی طرف سے اس کورزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔ یعنی گناہ کا جواصل نقصان ہے اوراس کی جواصل مزاہے وہ تو آخرت میں ہوگی ۔ قرآن کریم میں القد تعالی فرماتے ہیں .

﴿ وَمَنْدِيْقَتُهُ مُ مِنَ الْفَدَابِ الْآدَنِي دُونَ الْعدابِ الْأَكْثِرِ لَقَلَّهُمُ يَرْحِعُونِ ﴾ (١) مَنْهِى بَهِي عذابِ كَا حَرْتِ كَ عذابِ سے بِهِيلِ وَيَا مِن بِهِي يَحْدِعذابِ كَى جَعَلُك وَكِير وَيَّةٍ

۔ ن من من اس اس اس اس اس اس است کے عقراب سے پہلے دنیا ہیں ہی بیٹی عقراب کی جھلک ولک ولک ورہے۔ بیس تا کدان کے اندرا اگر کوئی ہوش عقل وغیرہ ہے تو شاید بیالوٹ آئیں اور ان گن ہوں سے بعض آج کی کی ونیا ہی کے اندراتو آخرت میں ان کوعذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔اللہ تو ہزارجیم وکر کیم بیس اتر آن کر کیم میں فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ مَعْدَالَكُمُ إِنْ شَكَرُ ثُمُ وَآمَنْتُمُ ﴿ (٢)

اگرتم اللہ کے شکر گزار بند کے بنواور شخص مٹنی میں موٹن بنوتو اللہ تعانی تنہیں عذاب دے کرک کریں گے۔اس واسے دنیا میں بھی بھی ایک عذاب کی شکل دکھا دی جاتی ہے تاکہ بیوگ واپس آج کمی توالی عذاب کی ایک شکل رہمی ہے۔

جب بھی آ دی کورزق میں کی ہومبروفاتے کی نوبت آئے یا رزق میں تنگی ہوتو اس واسطے بزرگ کہتے میں کہ ایسے وقت میں انسان کو استغفار کرنا چاہئے ، القد تعیانی کی طرف رجوع کرنا چاہئے کہ یا امتد بیے جو تنگی ہیش آ رہی ہے یقینا میری کی بدعملی کا متیجہ ہے۔اے اللہ اپنی رحمت سے میری اس بدعملی کو معاف فرماد ہیجئے ۔ توجب بھی کوئی تنگیف چیش آئے تو تو بدو استففار کر ہے۔

#### رزق كاوسيع مفهوم

لیکن یہال ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور مٹھٹا نے لفظ یہ استعمال فرباید کہ مجھی مجھی انسان کو گئرہ کی وجہ ہے۔ رزق کو عام طور پرصرف کھانے پینے کی اشوے روپ یہ پہنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذااس کا ظاہری مفہوم ہم ہیے جھیں گے کہ گئرہ ہ کے کہ گئرہ کی دیات ہے۔ کہ تھے میں پینے کے لئے استعمال کیا جوائے گی ، لیکن عربی زبان میں رزق کا مفہوم صرف کھانے پینے روپے پینے کے سرتھ خاص نہیں۔

عر لی زبان میں رز ق کہتے ہیں عطاء کو یکو ٹی شخص کسی دوسر ہے شخص کو کو تی بھی چیز دے اس کو رزق کہتے ہیں اور جب القد تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتو اس میں ساری عطا نمیں آ حیاتی ہیں،اس

<sup>(1)</sup> التساء: ۲۱ (۲) التساء: ۲۷

یں صرف روپ بید، کھانا پیانیں بکدا گر کی شخص کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی انتدکا رزق ہے، کی کے پاس کوئی ہنرہے وہ بھی انتدانی کا رزق ہے، کی کے پاس صحت ہے وہ بھی انتدانی کا رزق ہے، کی کے پاس خوشحالی ہے وہ بھی انتدکا ذکر ہے۔

### تمام كمالات انسانيدرزق بي

رزق صرف کھانے پینے روپے پینے کے ساتھ خاص نہیں۔ جینے بھی کمال ت انسان کے اندر پانے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے اس کا رزق ہے۔ اگر کوئی آ وی ذہین ہے تو بید ذہن بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے لبندااللہ کا رزق ہے۔ اس کے اندر عقل ہے وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے لبنداعقل اللہ تعالیٰ کا رزق ہے ۔ تو جب یہ باعمیا کہا کہ کن ہے بعض اوقات انسان کورزق سے محرومی ہوجاتی ہے تو اس میں صرف روپے ہیے کی بات نہیں کھانے پینے کی بات نہیں بلکہ ہرطرت کے رزق کی بات ہے۔

جمی اللہ تعالی ایسا کرتے ہیں کہ گناہ کی وجہ ہے کھانے پینے میں تو کوئی کی نہیں کرتے ،
کھانے پینے میں آ دی مست ہے خوب کھائی رہا ہے ، آ مدنی پہلے ہے بھی زیادہ ہورت ہے ، لیکن اور
کوئی چیز جوالقد تعالی نے اس کوعطا کی تھی وہ واپس لے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں سے سے جی سے سے چھین کی بحاری
آ گئی ، فراغت چھین کی بے فکری چھین کی فکر اور پریشانی میں جتال ہوگیا ، علم ویا تفاظم چھین لیا ، جنر دیا تھا
ہنرچھین لیا ، عمل اور مجھودی تھی وہ چھین کی تو دنیا کے اندر گناہ کی جو سرا المتی ہان میں بی محقف شکلیں
ہوتی ہیں حقف صورتی ہوتی ہیں۔

ابندا گناہ کا تقصان جو آخرت میں ظاہر ہوگا وہ تو اپنی جگدایک بہت بڑا تقصان ونیا میں جو طاہر ہوتا ہے۔ فاہر ہوتا ہے وہ اپنی جو طاہر ہوتا ہے وہ میں ہے کوئی طاہر ہوتا ہے وہ میں ہے کوئی دولت چھین لیج جیں صحت چگ گئی روپ چیے کی کی نہیں گل قائم کے ہوئی جی سے کی گئی روپ چیے کی کی نہیں گل ہوئی جی گاڑیاں جی جیک بیلنس ہے سب کچھ موجود ہے، کین صحت نیس رہی ۔ اس صحت کے شہونے کی ویہ سے بیکا رہوگر وہ گئی ان کا کوئی قائدہ شدہ ابر کمت بھی گئی بی تقصان ہوا۔

### علم وہنر بھی رزق ہیں

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم اور ہنر دیا تھا کوئی کمال دیا تھا، وہ علم وہنر اور کمال چلا عمیا اور کوئی بات پہلے جیسی شدری ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتد بچائے گناہ کے بیتیج میں سمجھ الثی ہوجاتی ہے، مجھ اور عقل القد تھی چھین لیتے ہیں، ہم نے تہمیں عقل دی تھی اس کام کے لئے کہ بھلے برے کو پہچانو اور بھلے برے کو پہچان کر جھلے کو اختیار کرو برے کو چھوڑ و لیکن تم نے اپنی عقل کو سیح استعمال نہیں کیا اور برے میں ہی اس کو استعمال کرتے رہے تو اب ہم نے بھلے برے کی تمیز اور پیچان چھین سے ہیں۔ اور اس کے ختیج میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی اچھی گئے گئی ہیں برے کام بھی اچھے گئے گئے ہیں، اور اس کے ختیج میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن کر میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن کر میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن کر میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن کر میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن

﴿ كَلَّا بَلَ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)

ان کے دلول پر القد تعالی زنگ لگا و بتا ہے ، القد تعالی ہر مسلمان کو تحفوظ رکھے ، زنگ لگا و بتا ہے کہ دل میں انہی بات آئی بی بہیں ، برائی کا تصور ذبی ہے مث جاتا ہے بجھے الی ہوجاتی ہے ، اب دیکھیں آ پہتج برکر کے دیکھ میں کہ پہلے زمانے میں جب الشہ بتارک و تعلی میں کہ پہلے زمانے میں جب الشہ بتارک و تعالی کے فضل و کرم ہے لوگوں میں دینداری کا غلبہ تعالی آت او کوک طرح ہے براسمجھا جاتا تھا ، اگر کوئی سود خور ہے تو سارے معاشرے میں ہے کہ بھائی بیتو سود کھاتا ہے ، اگر کوئی آ دمی گئے نے بجائے کا کام کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدیام کہ بیتو کو یا ہے ۔ اور اب بیدسوری چیزیں ہخربن گئے نے بجائے کا کام کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدیام کہ بیتو کو یا ہے ۔ اور اب بیدسوری چیزیں ہخربن گئیں اب تو وہ آ دمی فنکار ہے بہاتھیم یافتہ ہے اور بڑا خوشجال ہے ، اور لوگ تمان کرتے ہیں کہ کس طرح سود ہے آ دئی مل جائے ، اس واسطے کہ اس میں بہولیات بہت میں ، تو وہ گئاہ کے اگناہ ہونے کا تصور اس کی برائی کا احد س وہ مث جاتا ہے ، اس واسطے کہ الغہ بارک و تعالی نے مقل سلب کر لی مقدس الی ہوگئی اس گئاہ کی جوتا ہے ۔

## گناہ ہے دل پرزنگ لگ جاتا ہے

اس اثریت بچنے کا رات بھی ہے ہے کہ آ دی گناہ ہے توبہ کرے اور استغفار، جب توبہ واستغفار کرے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو بچھ واپس لوٹا ویں گے، ایک صدیث میں تمی کریم ﷺ فیڈ لما:

''انسان جب ایمان لاتا ہے یا مومن ہے بالغ ہوتا ہے تو اس کا ول ایک آ کینے کی طرح صاف ہوتا ہے ، اس کے اندر کوئی نجاست نمیس ہوتی کوئی گذگی نمیس ہوتی کوئی میلا پن نہیس ہوتا، جب پہلی بارگناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کلتہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے اس گناہ کے بعد تو ہد واستغفار کرلیا ندامت کا اظہار کرلیا تو وہ کئتہ مث جاتا ہے، لیکن اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد تو ہذی اور دوسرا گنہ ہ کرلیا تو ایک فئتہ اور لگ جاتا ہے، اور اگر اس طرح کے قوایک فئتہ اور لگ جاتا ہے، اور اگر اس طرح کے گئے اُن کر کتا جا گیا تو وہ کئتہ بڑھ بڑھ کر پورے دل کو گھیر لیت ہے، اور گھیر نے کے بعد وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے نتیج میں اس کے دل کے اندر برائی کے برائی ہونے کا احساس ہی ختم ہوجاتا ہے'' (ا)

اب آپ کو کی بتاؤں ، کیے کیے لوگوں سے واسط پڑتا ہے یعنی ایک بابی جو آج بھی اس محاشر ہے ہیں جو آج بھی اس محاشر ہے ہیں بھی سی بھی ہیں جو آج بھی اس محاشر ہے ہیں بھی مسلمان جو بیں وہ اس کو انتہائی برا غلظ اور بدنا کی کا ذریعہ بھی جھے بیں ہیں نے خود اپنے کا نول سے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ سیقو باعث فخر ہے، اس کے او پر قو ہم لوگوں کے سامنے کو کر آن کر کم نے ''زُرْن'' سے تعبیر کیا ہے کہ کو کر آن کر کم نے ''زُرْن'' سے تعبیر کیا ہے کہ کہ کو تر آن کر کم نے ''زُرْن'' سے تعبیر کیا ہے کہ کہ کہ جو تا انتا ہز ھاگیا کہ بورے تلب کو کالا کر دیا اور وہ ذیک کی شکل افقید کر گیا۔

لبذا جو بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ غلطیاں کس نے نہیں ہوتمی، بیکن اگر بھی غلطیاں ہوجہ جو بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ غلطیاں ہوجا کمیں تو فرا انتد تبارک وتعالی کے حضور تو ہوا متعفار کر والقد تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اس کا مشاء سید ہے کہ ونیا کے اندر بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے رزق کی وجہ سے محروم سرتے ہیں ،اور ظاہری بھی ہوسکتا ہے، یہ جو میں نے بیان کیا یہ باطنی رزق ہے۔

## نیکی کا شوق بھی رزق ہے

صونیاء کرام اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں کہ جب کس کو نیکی کی طرف عبادت اور اطاعت کی طرف عبادت اور اطاعت کی طرف ذوق وشوق ہوا منگ ہوکہ میں نیک کام کروں عبادت کروں، یہ جس اللہ کی عطا ہے اور اس کا رزق ہے، بعض اوقات گناہ کی وجہ سے یہ عطا بھی چھن جاتی ہے، نیکی کاشوق نہیں رہتا، نیکی کی طرف ابھار پیدائہیں ہوتا، اس کی امنگ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جو نیکیاں آدمی پہلے کرتا تھا اس کے حجم وہ ہوجاتا ہے، یہ جس گناہ کا ایک سب ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کشاب الإیمال، باب بیل آن لإصلام بدأ عرب و صعود عربیا الحج وقم ۷۰۲ مس لترمدی، کتاب تفسیر افر آن عنی رسون بله صبی الله عبیه و سیم، باب و صحورة ویس معورة ویس السام معلقه یا ۲۲۳ و الدوب، رقم ۲۳۵۲، مس بین ماحه، کتاب برهد، باب د کر اندوب، رقم ۲۳۵۴، مستداً حمله، مستداً این هریرة، وقم: ۷۳۱۱

## صوفیائے کرام کی دوحالتیں، بسط اور قبض

بہت بوگ و کھتے ہیں کہ طبیعت میں ستی آری ہے مختلف نیکیوں کے کام کرنے کے اندر حبیعت آری ہے مختلف نیکیوں کے کام کرنے کے اندر حبیعت آری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایسا ہوئی و ڈائنوٹ آئیو کے ایسا ہوئی ہوئی ہے۔ وائٹوٹ آئیو کے سیمرے کی کر تو ت کا نتیج ہے۔ تو یہ بھن کی حالت انتاء اللہ بسل میں تیدیل ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان تو ہدواستعفار پڑمل کرے ، ای کے صوفی ہ کرام کہتے ہیں کہ تین کی حالت میں استعفار کی کثر ت کرنی چاہئے ، اللہ تعالیٰ سے خوب انتاز جائی جائے ہوئی ہے۔

### استغفار، رزق کا درواز ہ کھولتا ہے

میں نے ایک تماب میں ویکھا کہ جوعلاء کرام، محدثین اور فقہاء ہیں۔ان کے س منے کوئی مسکد آگیا اور مسلم یوامشکل ہے طن نہیں ہور ہا طبیعت میں ایک بندسا لگ گیا ہے بچھ میں نہیں آر ہا ہے کہ اس کاهل کیا ہو، چواب کیا ہو؟

ایسے موقع پر بزرگان وین فرماتے تھے کہ پہلاکام کر قانست مصر الله و تن من کُل دنب واٹنوٹ البه " استففار کرو کول؟ اس واسطے کہ جو بات مجھ ش نہیں آ رہی اس سے متن یہ بیل کہ جو مجھی طاقت اللہ نے دی تھی وہ تھی رہی ہے، تو کسی بدھملی وجہ ہے تھی رہی ہے ، کس گناہ کی وجہ سے چھی رہی ہے، پہلے استففار کر تو تو چھرانشاء اللہ بند کھل جائے گا۔ تو بیصرف علم وین کے اندر خاص تمیس اور علوم کے اندر بھی اور میدانوں بیس بھی۔ مثلاً ایک آدی و اکثر ہے ایک مریض آئیا اور بچھ یل نہیں آرہا کہ اس کا کی علاج کرول اس کا مرحق کے بھی استغفار کرے اس کا مرحق رہا ہے بچھ یس نہیں آرہا مسلمان نہیں ہورہا، اس موقع پر بھی استغفار کرے استفعار کرے الله رہنی استغفار کرے گاتو کوئی بھی نہیں استغفار کرے گاتو کوئی بھی نہیں استدفعالی بند کھول دے گا، اور بھی دیا کے بیری کی بیری کوئی رکا وی کا کا اور بھی دیا کے دول کہ وہ دیا کہ کارویار میں جب کہیں کوئی رکا وی کا کا مامنا ہو کوئی بند گئے، فیصلہ نہیں ہورہا یہ کرول کہ وہ کرول کہ وہ کرول کھی شار کہتا ہے کا رویا کہ ہورہا یہ کرول کا میں منافعار کرے استخفار کرے استخفار کرتا ہوں کے اور استغفار کرتا ہوں کہا ہے اس کا ویراستغفار کرتا ہوں کا کہ اس کے اور استغفار کرتا ہوں معانی مائک ہوں کچھ بھیر کہیں کہ اس کے میٹر کوئی کے استخفار کرتا ہوں معانی مائک ہوں کچھ بھیر کہیں کہ کہتا ہے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہ

یہ تج بے کی بات کر رہاموں جواپنے بر رکوں سے نی ہوئی ہے اور الحمد لللہ تج بہنو وہمی کیا جب مجھی اس برعکل کیا امتد تعالی اپنی رحمت سے بند کھول دیتے ہیں۔

### گناہ اور خوشحالی کا اجتماع خطرناک ہے

لآبی گناموں کا نتیجہ ہوتا ہے بند کا لگ جانا رزق سے محرومی، استغفار کی کشت کرو، تو انشاء القدید بند کھل جائے گا۔ القد تعالی ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے۔ حضرت عقبہ بن عامر مخافظ حضور منظام ہے روایت کرتے ہیں:

(رادا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُعْطِيَه اللَّهُ مَا يُحِثُ وَهُوَ مُقِينَمٌ عَلَى مُعَصِيَتِه فَاعْمَمُوا انَّ ذلِكَ اسْتِلْدِرَاجٌ ﴾ (١)

جبتم کی فخص کو دیجو کہ انڈ تعالی اس کے ساتھ ایسا معالمہ کر رہا ہے کہ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ وسلسل گن ہ کئے جارہا ہے، الاقلام ہوتا ہے، نہ تو ہد واستغفار کرتا ہے، گن ہ پر کمر بست ہے، گن ہ چھوڑ تہیں رہا، نہ گن ہ پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، نہ تو ہد واستغفار کرتا ہے، گن ہول میں لگا ہوا ہے گنا ہول کے اندرات ہے ہے، اس کے باوجود الند تن لی اس کو جو وہ جاہتا ہے، ور سے دیے وہ سے ہیں، وولت چاہتا ہے وولت کمتی ہے، شہرت چاہتا ہے مشہرت کھی ہے، عرب جو چھ چاہتا ہے عرب ساتھ ہے، جو کچھ چاہتا ہے مشہرت کی ہے، جو کچھ چاہتا ہے مشہرت ہے اس رہا ہے، حال تک وہ الند تعالی اس کو میں رہا ہے، حال تک وہ استدرائ ہے۔ استدرائ قرآن کریم میں

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٦/٦)

الشرتعالي في فرمايا:

﴿ مُسْسَنَدْرِ حُمُهُ مِنَ حَبِثُ لَا يَعْدُمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدَى مِتِينَ ﴾ (١) اصل میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کوؤھیل دیتے جائیں گے اس انداز میں کہ ان کو پہیمی ٹییں جے گا کہ کوئی ڈھیل دے رہا ہے، اوران کومبلت دیں گے کہ بید گناہ کرتے ۔ میں احتہ کی تافر مانی میں جملاد میں پھراجا تک ان کو پکڑیں گے "اِنْ کینے دی منبسیّ" احد تعالی فرماتے ہیں ہماری جو تقدیر ہے بود کی مضبوط ہے، تو اس کو بکڑیں گے "اِنْ کینے دی

#### ''استدراج'' کی حقیقت

استدرائ کا معنی ہے کہ ایک آ دی القد کا نافر مان ہے، لیکن اس کے بوجود القد تق ب اس کو فلم ہری دنیا کی تعتوب نے نواز رہے ہیں، پیسے کی اس پر بارش ہورہی ہے، شہرت اس کوال رہی ہے، ترق دنیا ہیں اس کو ہورہی ہے، تو حدیث ہیں حضور سائٹی نے فرمایا کہ بچھو کہ اس کو استدرائ ہورہا ہے، وصل کی رہی ہیں، قر آن کر بھی شن جگہ جگہ فرمایا کہ اگر تم کا فروس کو دھیلے ہور با کو اور ترق کو دی سے وصل کو دیکھتے ہوکہ وہ ترق کر رہے ہیں دنیا ہی منافر ان کر کھی ہیں جگہ ہورہا ہے ہیں۔ دنیاوی زندگ کے اعدرہم نے ان کو تھوڑ اسا موقع دے میں اور ترق کے جارہے ہیں تو یہ تا ہی ہورہا ہے ہیں ہدنیاوی زندگ کے اعدرہم نے ان کو تھوڑ اسا موقع دے رہی القد تعالی کے ہاں چہنچیں گو تو بتہ چال جائے گا ہے سارے عش وہ میت عداب میں ہتا اس کے بعد ہمیشہ کے سنے عداب میں ہتا اس کے اور اس کے بعد ہمیشہ کے سنے عداب میں میتا ہوں گول کے این ہوتا ہے مسلمان کے مستحد بھی ہوجاتا ہے، اللہ ہول گے۔ تو جس طرح کا فروں کے ساتھ استدرائ ہوتا ہے مسلمان کے مستحد بھی ہوجاتا ہے، اللہ توال ہر مسلمان کو تھو قوار کھی۔

#### زمانے کے تازیانوں سے سبق سیھو

اگر مسلمان معصیت پر کمریت ہو، گناہوں پر کمریت ہو، سیدن وری کرے، اور ندامت بھی پیدا نہ کر ہے تو اس کے باوجود بعض اوقات اللہ تبارک وتعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی جس میں فرمایا کہ گناہ کی وجہ ہے رزق میں کمی کرویتے ہیں دنیا میں سزامل جاتی ہے لیکن و ہیں پر میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایسانہیں جوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کی پرانس مفرمانا جاہتے ہیں تو دنیا کے اعدر معیبہت میں جتلا کرویتے ہیں تا کہ اس کو ہوئی آ جائے، اگر ہوئی آ جائے لوث آ ہے تو املہ تیارک و تعانی کے ہاں بڑی خیر ہوگئی، کیکن اگر باوجود باریارتازیانوں کے ایک آدی کر بستہ رہا چھوڑتا ہی تیس کسی قیت پر اللہ کی طرف آتا ہی تیس، اللہ کو یاد کرتا ہی تیس، ندامت پشیبانی کا اظہر رٹیس کرتا تو بعض اوقات پھر حال بدہوجا تا ہے کہ جو تم کہتے ہوسب دیں گے تھیں ، اس دیما بھی سب پھروے دیں گے دولت بھی دے ویں گے مال بھی وے دیں گے شہرت بھی وے ویں گے گڑت بھی وے دیں گے جی پھروے دیں گے لیکن جب آخرت بھی پکڑیں گوتو اس کی ٹر ہوگی یا در کھو۔

یں نبی کریم اللی نے فرمادیا کہ اگر کی کو دیکھو کہ معسیت میں جٹلا ہے اور معصیت سے جارہا ہے اور معصیت سے جارہا ہے اس کے باوجود نعتیں فران ہیں ۔ یعض لوگوں کے دلوں میں سے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایک آدی ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سے نافر مان ہے اور ظالم ہے جابر ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں کمریت ہے اس کے باوجود مزے اڑا رہا ہے ، پیش و محرت میں معروف ہے کوئی اس کا ہاتھ پکرنے والانہیں ۔ تو آدی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیتر عجیب معامد ہورہا ہے، وہ جو کہا

رمیں ہیں تیری افیار کے کاشانوں پر رفت کرتی ہے عیارے سلانوں پر

تو دوسرول کے اوپر بیر حقیق نازل ہورای بین اور سلمان کے اوپر برف گررای ہے، آفتیں آربی بین صیبتیں آربی بین ہے جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے سر کار دوعالم نظیم اس کا جواب وے رہے بین:

'' اگر دیکھوکیکسی ٹافر مان پر بیآ رہی ہیں تو بیکوئی قائل رشک مقام نیبل ہے ڈرنے کی چیز ہے کہ ڈھیل دی جارہ ہی ہے انٹد تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے''

### مصبتیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوتیں ہیں

یعض اوقات الله تبارک وتعالی جمیس آپ کو جو پھی مشکلات دیتے ہیں صبیعیس دیتے ہیں وہ یکی مشکلات دیتے ہیں وہ یکی مشکلات دیتے ہیں آپ آپ کو حساب میں مصبیعیس کفارہ وہوتی ہیں تاکہ ہمارے پاس آئے تو حساب صاف کر کے آئے ساف ہوگر آئے عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے، بیرتو ان کا کا رخانہ ہے وہ فریاتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو بعض اوقات مارڈ التے ہیں اور دشمن کو پالتے ہیں سامری جادوگر کو حضرت جرائیل ملیکنا کے فراجہ بلوا یا وہ کافر جو بت پرتی کا شان بننے والا تھا اس کو جبرائیل ملیکنا کے ذریعے بہاڑوں کے اندر غذا پہنچائی اور بلوایا جبرز کر پالیکنا کو آروں سے چروادیا۔ بیجو دنیا کے اندر و کیلئے ہموکہ یعنول رہا ہے تو ب

سب اس ونیا کا دحوکہ ہے۔

حقیقت میں وہ مخص جوہے اے القد تعالیٰ جاہتے ہیں کہ ایدی زندگی میں راحتیں ملیں اس واسطے اس کو دنیا کے اندر پکچے تھوڑی ہی تکایف دے دی ہیں۔ اور جو شخص کافرے تو اس کے لئے آخرت میں تو کوئی حصہ بے نہیں لبندا دنیا کے اندراس کونواز دیا۔

تو میرے بھائی استدرائ سے ڈرتے رہنا چاہتے ، کہ اگر آ دمی کوئی گئاہ کر رہا ہو اور ساتھ میں اگر بظاہر کوئی مصیبت نہیں آ رہائی تو ہید ڈرنے کی چیز ہے کہ میں دنیا کے اندر گناہ بھی کر رہاہوں اور امتدکی طرف سے کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا تو ڈر ہے کہیں امندکی طرف سے ڈھیل تو نہیں دمی جاری۔امند تعانی ہر سمان کواس سے تفوظ رکھے۔

#### مولاناالياس صاحب بينية كاايك واقعه

میرے دالد قدس سرہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فریائے ۔ انہوں نے کی مرتبہ ایک واقعہ سن یا که حفرت موانا نامحمد امیاس صاحب رکز خیاالقد تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ،تبلینی جماعت کے بانی میں۔اللہ تعالی نے پیٹیس ان کے سینے کے اندر کیا آگ جمری تھی امت مسلمہ کو دعوت ویے کی که ای آگ کا ثمره ماشاء الله ساری دنیا ش پھیلا ہوا ہے ۔ تو وہ بیار ہوئے ، میرے والد ماجد مُحَتَّة فراتے میں کہ میں حضرت کی عمیادت کے لئے اس وقت دالی عمیا ، جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ معلین نے ملاقات سے روکا ہوا ہے یابندی لگائی ہوئی ہے ، تو میں نے کہا کہ تھیک ہے حضرت کی خریت معدم کرنی تھی معلوم ہوگی تو میں واپس دعا کر کے جانے لگا ،کسی طرح حضرت مولانا الياس مُولِيَّة كويد على معرت والدصاحب وكنيه عيادت كے لئے تشريف لائے متع ، تو انہوں نے فوراً آ دی کو دوڑایا کہنیں جا کر وائیں بلا کر لاؤ، تو والدصاحب بھٹٹ کتے ہیں وہ آ وی آیا تو میں نے کہا کدایے منا مناسب نہیں ہے ، کہا کہ نہیں حفرت کا حکم ہے کہ واپس بدیا جائے تا کہ ملاقات ہو سکے۔ جب خدمت میں پنیج تو حفرت مول نا بھٹنے نے فرمایا کہ میں نے آپ کو واپس اس لئے باایا کہ بعض آ دمیوں کی ملہ قات سے راحت ہوتی ہے،اور پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بے تی شارونا شروع ہو گئے ، وامد صاحب مینافیا سمجھے کہ تکلیف میں میں اس واسطے طبیعت پر گریا طاری ہوگیا پھر فرمایا ''اصل میں میں نے آپ کواس لئے بلایا کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہےوہ آب ك ذريعه دوركر تا جا بتا بول ، بي جيني بير بي كه ماشاء القديه بماعت كا كام روز بروز پھیلتا جارہا ہے اور ہر قدم پر الجمد شداس میں کامیابیاں ہور ہی ہیں ، اللہ

تعالیٰ کی طرف ہے نصرت ہورہی ہے ، تو مجھے بھی بھی یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جاعت کا کام جواتا مجلس رہا ہے اور آئی کا میابیاں ہورہی ہیں یہ کیس امتد تعالیٰ کی طرف ہے استدراج تو نہیں ، اللہ نے ڈھیل تو منہیں ، ویک نہیں ، اللہ نے ڈھیل تو نہیں وی''

آپ اندازہ کیجئے کہ جس آ دمی کا لمحالحہ دین کے لئے وقف ہے اور جو ہر وقت اللہ کے دین کے لئے اور امت کے لئے فکر مند ہے۔ اس کے دل میں بیاندیشر پیدا ہور ہا ہے کہ بیکا میابیاں بید کہیں استدراج تونیس ، اس وجہ ہے رور ہے ہیں۔

حفرت والدصاحب بھنظ ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل ہیں ایک بات ڈال دی، میں نے عرض کیا'' حضرت ہیں آپ کو پورے اطمینان اور وثو آل کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ بیاستدراج نہیں''

حفرت المنظة نے كہا" كيے كيا وليل بتمبارے ياس كداستدراج نبيس؟"

والدصاحب بُولائي فر مايان وليل بيئ كه جب كى بندے كرماتھ استدرائ ہوتا بوق اس كول پر خيال بھى نيس گزرتا كرمير ساتھ استدرائ ہور ہاہے بھى اس كول ميں انديشه پيدا ہى نيس ہوتا كرمير ساتھ وھيل دى جاربى ہاوراگر دل ميں بيخطره پيدا ہواور انديشر پيدا ہوتو بيد خوداس بات كى علامت ہے كہ استدراج نيس ہے ۔ آپ كے دل ميں جو خيال پيدا ہوا ہے بياس بات كى علامت ہے كہ بياستدراج نيس بيالقد تعالى كى طرف سے نفرت ہے ،اللہ تعالى كى طرف سے مدد ہے جو ہوربى ہے تو استدراج نيس بيالقد تعالى كى طرف سے نفرت ہے ،اللہ تعالى كى طرف سے

والدصاحب پینینشرماتے ہیں اس پرحضرت کو بڑا ہی سکون اوراطعینان ہوا۔اورفر مایا کہ میرا ذہن پہلے اس طرف نیس میا تھا۔

توبیات میں داہد میں اس میں اس دار میں داہد میں استدراج ہوتا ہوتا ہوتا کہ دل میں داہد میں ہیں ہیں ہیں گزرتا ہے جب وہل میں داہد میں ہیں گزرتا ہے جب وہل دی جائف ہیا استدراج نہیں استدراج نہیں استدراج نہیں استدراج نہیں استدراج نہیں استدراج کی بلا سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان گناہوں سے دیجے کی توفیق مطافرہائے ہیں میں کوان گناہوں سے دیجے کی توفیق مطافرہائے ہیں

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٤٠٦٠٤٠

## موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض 🖈

بعداز خطبه مسنوندا

المُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ الْمُعَادِّةِ

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِن لشَّيُطِي الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمِي الرَّحَيْمِ. قَالَ اللَّهُ ثَبَارُكُ وَتَعَالَىٰ:

﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَنس نَصِيْتُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَأَخْسَنُ حَمَّا أَخْسَنُ مَا لُكُونِهِ (١)

معزز حاضرین کرام! بد میرے کئے خوشی اور افغار کا باعث ہے کہ آئ آپ حفزات ہے ایک دینی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کا بداوارہ جس کو'' ایوان صنعت وتجارت'' کہا جاتا ہے پہل عام طور پر جن لوگول کو خطا ب کرنے کی دعوت دک جاتی ہے وہ لوگ بہاں آ کریا تو تجارت کے موضوع پر خطا ب کرتے ہیں۔ میرا معاملہ بد تجارت کے موضوع پر خطا ب کرتے ہیں۔ میرا معاملہ بد ہم کملی طور پر کوئی تعلیٰ تبلی ہے ۔ کے میرا سیاست سے بھی کوئی عملی را بطر تبیں ہے۔ کے میرا سیاست سے بھی کوئی عملی را بطر تبیں ہے۔ میں دین کا طالب علم ہول، اور جہال کہیں کوئی است کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا موضوع دین ہی ہے۔ متعلق ہوتا ہے، لہذا آئی کی اس نشست میں اس موضوع پر چندگر ارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا بتا ہوں۔ اور دین الی چیز ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے عرض کرتا جا بتا ہوں۔ اور دین الی چیز ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے عرض کرتا جا بتا ہوں۔ اور دین الی چیز ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے بارے ہیں اس میں کوئی بات شرک کی بارے۔

القد تبارک وتعالی نے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے وہ صرف مجداور عباوت گا ہوں کی حد تک محدود نہیں بلکدوہ زندگ کے ہر شعباور ہرگوشے پر حاوی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کے لئے جھے سے میر فرمائش کی گئی ہے کہ ہیں'' موجودہ دور ہیں مسلمان تا جر کے فرائض'' کے موضوع پر گفتگو کروں۔ چنانچہ ای موضوع پر چندگز ارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اورالقد تعالیٰ سے دعا ہے کہ القد تعالیٰ اخلاص کے ساتھ تھے جات ، حق طریقے ہے، حق نیت سے کہتے کی تو فیق عطافرہ نے۔ آھن

ملدى خطيت (١٩٥٠/٩) ٢٠ جولائي ١٩٩٣ ه. ايوان صنعت وتجارت، كراجي

<sup>(</sup>١) القصص،٧٧

### دین صرف متجد تک محدود نبین

بات دراصل یہ ہے کہ جب ہے ہماری امت پر سیای اور سی بی زوال کا آغاز ہوااس وقت سے یہ عجیب دفریہ فضا بن گئی کہ دین کو ہم نے دوسرے نداہب کی طرح صرف چندعبادتوں کی صد تک ہم مجدیس ہیں یا ہے گھر میں عبادت انجام دے رہے ہیں اس وقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول تالیج کی حاکم یاد آجاتے ہیں ، کیان جب ہم زندگی کی علی کشاکش میں داخل ہوتے ہیں ، کیان جب ہم زندگی کی علی کشاکش میں داخل ہوتے ہیں ، یا معاشرے کے ایوانوں میں جبھتے ہیں ، یا معاشرے کے دوسرے علی کوشون میں واضل ہوتے ہیں ، یا سیاست کے ایوانوں میں جبھتے ہیں ، یا معاشرے کے دوسرے علی کوشون میں واضل ہوتے ہیں تو اس وقت وین کے احکام اور وین کی تقییمات ہمارے ذونوں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ۔

#### تلاوت قرآن کریم ہے آغاز

المارے درمیان میر بڑا اچھارواج جاری ہے کہ اماری است مسلمہ میں مرجملس کا آغ ز تلاوت قرآن کر بھ ہے ہوتا ہے ، وہ چاہے اسمبلی کی محفل ہو، یا افتدار کی کوئی تقریب ہو، یا ایوان وصنعت و تجورت کی کوئی تقریب ہو، انحمد لندسب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے ۔ کین میر تقی سم ظریفی ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہا ہے اس وقت تک تو اس کے احترام اور اس کی تنظیم و تکریم کا خیال ذیمن میں آتا ہے ، لیکن جونمی اس قرآن کر یم کی تلاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد عملی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے اس مرحلے پر وہ قرآن کر کم یا ذہیں رہتا۔

## قرآن کریم ہم سے فریاد کررہاہے

ہمارے دور کے ایک شاعر گزرے ہیں'' ماہرالقادری صاحب مرحوم'' انہوں نے قر آن کریم کی فریاد پرالیک نظم کبی ہے، اس نظم میں انہوں نے قر آن کریم کو ایک فریادی کی شکل میں دکھا یا ہے، وہ اس طرح فریاد کر رہاہے:

> طاقوں میں سجایا جاتا ہوں خرشیو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و هم لینے کے لئے حرار کی ٹوبٹ آئی ہے

#### پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں افعالی جاتا ہوں

لیتی بچھے ہروفت طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں بسا کر رکھا ہوا ہے، اور ہرجس کا آغاز میرک تلاوت ہے ہوتا ہے، بچھ ہے ہرکت حاصل کی جاتی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان بچھڑے پیش آتے ہیں تو پھر بچھے ہاتھوں میں اٹھا کر تشمیس دی جاتی ہیں، میر سے ساتھ میرسب سلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری محبت اور تنظیم کے دعوے کئے جارہ ہیں، لیکن جس قانون پرلوگ چل رہے ہیں اور جس انداز زندگی کو افتیار کیا ہوا ہے، وہ پکار پکار کر کہدرہا ہے اے قرآن! ''معاذ اللہ'' میری ہدایت کی جمیں ضرورت نہیں۔

### اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ

جن صاحب نے اس وقت جن آیات کی تلاوت فر مائی ہے وہ بہ موقع تلاوت کی ہیں ان آیات میں ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْحُلُوا مِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (١)

''اے ایمان والوا اسلام میں پورے کے پورے واخل ہوجاؤ''

میدند ہو کہ محبد میں جب تک ہو، اس وقت تو تم مسلمان ہواور یازار میں مسلمان نہ ہو، اور افتدار کے ایوان میں مسلمان نہ ہو، بلکرتم ہر حکید مسلمان ہو۔

بہر حال آئ کی نشست کا موضوع بیتجویز کیا گیاتھا کہ'' موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض کیا ہیں'' اس موضوع کے سلط میں ہیں نے آپ کے سامنے قرآن کر یم کی ایک آے تلاوت کی ہے ، اس کی تھوڑی تقریح ہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تقریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تمہیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ حالات کے پس منظر میں جب اس آیت کی تقریح سجھنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید زیادہ فائدہ ہوگا۔

### دومعاشی نظریے

ہم اور آ پ اس وقت ایسے دوریش جی رہے ہیں جس میں بیکی اوسمجھایا جارہا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ' معاش کا مسئلہ' ہے، اور ای بنیاد پر اس دور ہیں دومعافی نظر ہول کے درمیان پہنے فکری اور پھرعملی تصاوم رونما ہوا۔ ایک'' سرماید داران معیشت' کا نظر میں۔ اور دوسرا
''اشتر اکی معیشت کا نظریہ'' ان دونوں نظریوں کے درمیان پھیلی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک
زیردست فکراؤرہا، اورفکری اورعملی دونوں سطح پرید دونوں نظریے برسر پرکار رہے۔ دونوں کے چیجے
ایک فلمند اور ایک نظریہ تھا، میں سال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی
معیشت کا جونظر فریب ایوان تھا وہ بیٹھ گیا۔ اور دنیا نے پُر فریب نظریہ کی حقیقت کو مملی تجربہ گاہ
میں بیچان لیا، اوراشتر اکیت بحیثیت ایک انتظافی نظام کے فل ہوئی۔

#### اشتراکیت کے وجود میں آنے کے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کیوں وجود پس آئی تھی؟ اور اس کے پیچھے کی اسباب اور کیا عوالی کار فریا تھے؟ جن لوگوں نے دینا کے مخلف معاشی نظاموں کا مطالعہ کیا ہے وہ جائے تھی کہ در حقیقت اشتراکیت ایک رد عمل تھا۔ سرماید دارانہ نظام کے اندر جو امیر اور غریب کے درمیان زیر دست دیوار ہی حائل جی اور اس بھی دولت کی تعلیم کا نظام غیر منصفانہ نظام کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت وجود ش آئی۔ سرماید دارانہ نظام کے اندر فرد کو این آزادی وی گئی کہ دو جس طرح کی تیداور پابندی میش ، آزادی وی گئی کہ دو جس طرح کی تیداور پابندی میش ، آزادی وی گئی کہ دو جس طرح کی تیداور پابندی میش ، آزادی معیشت اور آزاد تجارت کی نظام نا بموار ہوگیا ، اور امیر وغریب کے درمیان دیوار ہی کھڑی ہوگئی ، علی دولت کی تقتیم کا نظام وجود میں آیا ، جس غریب کے درمیان دیوار ہی کھڑی ہوگئی ، غریب کے درمیان دیوار ہی کھڑی ہوگئی ، غریب کے درمیان دیوار ہی کھڑی ہوگئیں ، غریب کے دورمیان دیوار ہی کھڑی ہوگئیں ، غریب کے حقوق پایال ہو کے ، اس کے رد عمل کے طور پر اشتراکیت کا نظام وجود میں آیا ، جس کے نیے ہیکہا کہ '' فرد کوکوئی آزادی نہیں ہونی چاہے اور سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کوکام کرنا چاہے ہے''

### سرماييددارانه نظام مين خرابيان موجود بين

یہ بات ٹھیک ہے کہ اشتراکی نظام ناکام اور فیل ہوگیا ،کین سر ماہید داراتہ نظام کی جن خرابیوں کی وجہ سے اشتراکی نظام وجود میں آیا تھا، کیا وہ خرابیاں دور ہوگئیں؟ وہ ناانصافیاں جو سرماہید دارات نظام کے اعدر پائی جاتی تھیں کیاان کا کوئی متاسب حل نگل آیا؟ اس سواں کا جواب نفی میں ہے، سرما ہید دارانہ نظام میں جوخرابیاں تھیں وہ اپنی جگ پر برقرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ

اور بیدمقدم عجرت ہے کہ جمل تاریخ ہیں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا، اور امریکی رسائے ''ٹائم'' (Time ) کے جس شارے میں بیز خبراوراس پر تبعرے شائع ہوئے کہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گایا اور اشترا کیت کا بت پاٹس پاٹس ہوگیا،ٹھیک ای شارے میں امریکی نظام حیات کے ہارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں ای بات پر تبعرہ کیا گیا تھا کہ اس وقت امریکی نظام زندگی میں این فدہ ات کے کوش سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ کون ساہے؟

**Z** \*

اس مضمون میں بیکہا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ "، اوّل گرز" کا طبقہ ہے، جو موؤلگ کر کے چیے کماتی ہیں۔ اور اس مضمون میں کھا تھا کہ بھش ماؤل گرل ایک ہیں جو ایک ون کی ضدمات کا معاوف ۲ ملین ڈالر وصول کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کمانے والا طبقہ کوئی اور ہیں ہیے کوئ اور ہیں ہیے کوئ اور ہیں ہیے کوئی اور ہیں ہیے کوئی اور ہیں ہیے کوئی اور ہیں ہیے کہ کا طبقہ کوئی اور ہیں ہی ہی کوئ اور ہی کہ ہی ہیں ہی ہوئی کہ ایک طرف تو یہ وہول کے جو کی گئی گئی کہ ایک طرف تو یہ وہول کے جو کی گئی ہیں ہیں ہی ہیں ہی ہی ہی دونوں یا تیس پڑھ کر جھے عبرت ہورہی تھی کہ ایک طرف تو یہ وہوئی کہ کر جی خلیل بحائی جربی ہیں کہ ہم نے اشتراکیت کے بہت کو پاش پاش کردیا، لیکن جس چیز سے اشتراکیت کے بہت کو پاش پاش کردیا، لیکن جس چیز سے اشتراکیت کے بہت کو پاش پاش کردیا، لیکن اس کے اصل سب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ایک بیت کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ایت کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت نے زائد تیت کو زخم و ہے۔ پھر دوسری اشتراکیت نے ان نیت کو زخم و ہے۔ پھر دوسری اشتراکیت کے اس سب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت نے زیادہ زخم لگائے گی۔

## سرمایه دارانه نظام کی اصل خرا بی

سیح بات میں یہ کہ سرما میدوارانہ نظام میں نہ تواس وجہ سے خرافی تھی کہ اس میں فروکو منافع کم نے کہ مکس آزادی دی گئی ہے اور نہ تو اس وجہ سے خرافی تھی کہ اس میں انفرادی ملکیت کو تشکیم کیا گیا ہے، بلکہ در حقیقت خرافی میں وجہ سے تھی کہ اس نظام معینت میں حلال وحرام کی کو کی تشکیم نمیں تھی ، جائز اور نام کر کو گئیسے نہیں تھی ، حالا کہ اللہ تبارک وقعائی نے اپنے رسول حضرت تھر میں عمل فرمایا ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر چوانسان پی معیشت دین اور معیشت کا جونظام بمیں عطافر مایا ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر چوانسان پی معیشت اور تجارت میں آز داخرور ہے بیکن اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے احکام کا پابند بھی ہے، ابتدا

اس کی تجارت ، اس کی صنعت اور اس کی معیشت حلال وحرام کے اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور جب تک حلال وحرام کے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت ومعیشت کی شاہراہ پر گا مزن نہیں ہوگا اس وقت تک اس قتم کی ہے اعتدالیوں اور ناکا میوں کا راستہ کھلا رہے گا۔

## ایک امریکی افسرے ملاقات

جس زمائے میں سود کے بارے میں'' فیڈرل شریعت کورٹ'' کا فیصلہ منظر عام برآیا، اس وفت یا کتان میں امریکی سفارت خانے کے محاشی امور کے انچارج میرے یاس آئے اور اس فیطے کے بارے میں پھی تفصیلات معلوم کیں۔اس وقت اشترا کیت کی ناکا کی کا تازہ تازہ واقعہ پیش آیا تھا، میں نے آخر میں ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے ایک بات بوچھنا ھا ہتا ہوں، وہ پیرکہ آج امریک کا ڈاکا نے رہا ہے، اور بلاشبہ آب لوگوں نے عالمی سطح پر اتنی بزی کامیابی حاصل کی ہے کہ آج ہے کہا جار ہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک برطاقت ہے ، دوسری کوئی طاقت نبیس لیکن میں آب سے یہ یو چھنا جا ہتا ہوں کہ اشراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آب نے بھی اس پہنو برغور کی کہ جن اسباب کے نتیجے میں میداشترا کیت امجری تھی، کیا وہ اسباب ختم ہو گئے ہیں؟ اور کیا اب دوبار و ان اسباب برغور کرنے کی ضرورت نبیں؟ لیکن بدعجیب معالمہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی هخص کھڑا ہوکر بہتا ہے کداشراکت کی ناکا کی اپنی جگد رہے، لیکن سر مایدداراندنظ می خرابیوں کا ایک مل ہمارے یاس موجود ہے، اور وہ سے کدانشد اور اللہ کے رسول سی ایک اے ہوئے طال وحرام کے اصولول کی بنیاد رکوئی اپنی معیشت کے اصولوں کو استوار کرتا ہے تو آپ کی طرف ہے اس کو بنیاد ری کے طعنے د بے جاتے ہیں، اس کو فنڈ اسینات (Fundamentalist) کہا جاتا ہے ، اس کے خلاف یرو پیگنڈہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بیاب جاتا ہے کہ بیدونت کے تقاضوں کوٹبیس بجھتے ، آپ بیر بتائے کہ آپ کے خیاں میں کیا کوئی تیسرا تصور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس برغور کرنے کے سئے کیوں تارنيس؟

وہ کائی دیر توجہ سے میری بات سنتے رہے بعد میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک دیات دراصل یہ ہے کہ ایک دیا ہے جو ذرائع ابلاغ میں انہوں نے بلاشیہ اسلامی احکام اور تعلیمات کو ہوامت کر کے بیش کرتا مروع کردیا ہے ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا ، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے کہلی مرجہ سنے ، اور یہ بحتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، لیکن افسوس کی بات ہے ہے کہ تمارے ذرائع ابلاغ پرو پیگفترہ کے خوگر

ہیں۔ اس دجہ سے جب بھی اس تھم کی کوئی بات سانے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف پر دپیگینڈ و کر نا شروع کر دیتے ہیں۔اوریہ ان کا اچھا طرز عمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام كانظام معيشت منصفانه ب

تو میں بیر عرض کر رہا تھا کہ اگر دوسر ہوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے میں ایسی یا تیس کریں تو انکو معذور سمجھا جا سکتا ہے، اس لئے کہ انہوں نے '' اسلام'' کو سمجھا ہیں تہیں۔
اسلام کو پڑھا بی تہیں ، اسلام پر ان کو اعتقاد بی ٹہیں ، اسلام ان کو کیا سکھا تا ہے اس ہے ان کو کو کی
ورٹی بی تہیں ۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور گلہ لا الدال القد تحد رسول القد پر
ایمان رکھتے ہیں، اور آپ ہر جمل کا آغاز تلاوت قرآن کر بھے کرتے ہیں، ہمارے پاس اس بات کا
کوئی جواز نہیں کہ ہم اسلام کے اس تنظیم پہلو ہے اپنے آپ کو غافل اور بے فرر گھیں، اور اس بات کا
سیجھنے کی کوشش شرکری کہ ہمارے دین اسلام نے معیشت کے میدان میں بھیں کی تعلیم دی ہے؟ اس
بات کو ذبی میں رکھتے ہوئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جبال اشتراکیت ناکام ہوچگی ہے، اور
سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اپنی جگہ جوں کی توں باتی ہیں، ایسے معاشرے میں اگر کوئی نظام انسانیت
کے لئے ایک اعتمال کی راہ چیش کرسکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف محد رسول القد شاہر ہے میں اگر کوئی نظام ہے۔
دین کا نظام ہے۔

اس یقین کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر اس آ ہے کریمہ پرخور کیا جائے جوابھی میں نے آپ کے سے سے تلاوے کی ہیں ہاری اور آپ کی رہنمائی کے لئے بہت بڑا سامان ہے۔

#### قارون اوراس کی دولت

یہ آیت کر بمہ سورة فقع کی آیت ہے ، اس آیت بی قارون کو خطاب کی گی ہے ، یہ قارون حفاب کی گی ہے ، یہ قارون حفرت می گزارت حفرت میں بہت دولت مند مختص تھا، چنانچہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کر کیم نے فر مایا هوؤں مفات کو اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِينَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ و

''اُس خزانوں کی جابیاں بھی اتی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت ل کران چاہیوں کواشایاتی تھی'' اس زمانے میں چاپیاں بھی بڑی وزنی ہوا کرتی تغییں، پھراس کے نزانے بہت پھیلے ہوئے تنے، حضرت مویٰ جینؤاکے واسطے سے القد تعالیٰ نے اس کو جو ہدایات دیں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر چداس آیت میں براہ راست خطاب قارون کو ہے، لیکن اس کے واسلے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے۔

#### قارون كوجار مدايات

چنانچهارشادفرمایا:

هُوَانْشُغِ فِيْسَمَا آتَاكُ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيْتُكُ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِنَ تَحَدُّ أَحْسَنَ اللهُ إِنْكِكَ وَلَا تَبْعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١)

یہ چار جملے ہیں، پہلے جملے جس فر مایا کہ جو پکھالقد تبارک وتعالی نے تم کو ( دولت ) عطا فر مائی ہےاس کے ذریعیہ آخرے کی فلاح و بہبود کو طلب کر و۔

ووسرے جملے میں فرمایا کہ (بیشہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت لٹا دو اور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل شرکھو) بلکہ دنیا کا جوحصہ القد تعالی نے تہارے لئے مقرر فرمایا ہے اس کومت مجولو (اس کواپنے پاس رکھو، اس کاحق اداکرو)

' تغییرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے انڈرتعالی نے تم پر (یہ دولت عطا کر کے ) احسان کیا ہے،ای طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اورا چھائی کا معاملہ کرد۔

چوتھے جلے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل ہوتے پر زین میں فساد مت علی کو تے بر زین میں فساد مت علی کر اور زین میں فساد میں کی کوشش مت کرد) اس آیت میں بیچار ہدایات قارون کودیں۔
لیکن ذراغورے دیکھا جائے تو بیچار ہدایات ایک تاجر کے لئے ، ایک منعت کار کے سئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو القد تعالی نے اس دنیا کے اندر پچھ بھی عطا فرمایا ہو، ایک پورا فران میں میں۔
فطام ملل پیش کردی چیں۔

بیلی مدایت، آخرت کی بهبود کی فکر

سب سے پہل بدایت بددی گئی کہ میں اور ایک غیرمسلم جل فرق بدے کہ غیرمسلم جواللہ پر

الیمان نمیس رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو پھے دولت بھے حاصل ہے یہ سب میری قوت بازوکا کر شہر سب میں نہ نوک کا کر شہر ہے ، اپنی صلاحیت ہے اور اپنی جدد جہد ہے اس کو کہ بیا اور حاصل کی ہے، البغدا میں اس دولت کا بلاشرکت غیر ما لک ہوں۔ اور کی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاص نمیس، یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو کے بال پر اس کو کہ بیا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کہ بیا ہے۔ البغدا میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں نمی آزاد ہوں، اور اس کو خریج تبیس مہنیتا کہ وہ میرے اور اس کو خریج تبیس مہنیتا کہ وہ میرے معاملات میں دوسرے کو میر شبیس مہنیتا کہ وہ میرے معاملات میں دوسرے کو میر شبیس مہنیتا کہ وہ میرے معاملات میں دوسرے کو میر شبیس میں دوسرے کو میر شبیس میں دوسرے کو میر میں دوسرے کو میر شبیس میں دوسرے کو میر دوسرے کو میں دوسرے کو میر دوسرے کو کو میر دوسرے کو دوسرے کو

# قوم شعيب عليظ اورسر ماييددارانه ذبينيت

حفزت شعيب ميئة كي قوم نے حفزت شعيب مليئة سے كہا تھا: ﴿ أَصلا تُك سَأْمُوكَ أَن شَرُكَ ما يَعَبُدُ آ بَاؤُنَا أَوْ أَن سَّفَعَل مِنْ أَمُوالِها ما سَنَا : ﴾ (١)

یعنی بیرجوآپ ہمیں منع کر رہے میں کہ کم مت ناپوء کم مت تولو، انصاف ہے کام لو، حد ں وجرام کی فکر کرو، تو بیآ پ نے ہمارے معاشی مسائل میں کہاں ہے دفس اندازی شروع کر دی، تم اگر نماز پڑھنا چاہوتو اپنے گھر جا کر نماز پڑھو، بیا تمہاری نماز خمہیں اس بات کا تھم دیتی ہے کہ ہم ان معبد ول کوچیوڑ دیر جن کی ہمارے آباء واجداد عمبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے ہی ہیں ہم جو بیا ہیں کریں۔

حقیقت میں بدرما نے الد ذہنیت ہے کہ بیال حادا ہے ، بدولت حاری ہے، اس پر حارا سکد چلے گا، تقرف حارا ہے ، اس طرح جا چین کے کریں گے ، جس طرح جا چین کے کہ سکی گے، اور جس طرح جا چین گے خرج کر ہے کے حضرت شعیب مانے کی قوم کی بھی میں ذہنیت تھی، اس کی تر دید میں یہ بات کمی گئی کہ جودو سے مہارے باس ہے میکل طور پر تمہاری ٹیس ہے، کیونکہ اللہ تو کی کا ارشادے:

﴿ وَمَلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأُرْصِ ﴾ (٢)

آ سان وزیمن میں جو پھھ ہے وہ انقد کی طکیت ہے ،البتہ القد تعالی نے تہمیں عطافر مادی ہے. اس کے فریایا:

<sup>(</sup>۱) هود:۸۷ (۳) الساه:۱۳۱

﴿ وَابْتُعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾

''جوہال اللہ نے جہیں دیا ہے اس کے ذریعیہ آخرت طلب کرؤ'' پٹیس فرمایا اسے مال کے ذریعیہ آخرت طلب کرو۔

#### مال ودولت الله كي عطام

لبذا پہلی بات میں جھلوکہ جو کھے تہمارے پاس ہے جاہدہ وہ نقد روپیہ ہو، جاہدہ جاہدہ ہیں۔ ہیں تہماری ہو، چاہد وہ بینک بینش ہو، چاہد وہ جاہد کی عطا ہے۔ بیشک اس کو حاصل کرنے میں تہماری جد وجہدا ورکوشش کو بھی والی ہے، لیکن تہماری بیرکوشش دولت حاصل کرنے کے لئے علت فقیق کا ورجہ نہیں رکھتی، اس لئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، لیکن محنت کے ذریعہ مزید دولت تہماری حاصل نہیں کر پاتے ۔ بیدولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لبذا بیتصور ذبن سے نکال دو کہ بیدولت تہماری ہے، بیک ہیا دولت تہماری ہے، بیک ہیا درات اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل وگرم سے تہمیں عطافر مائی ہے۔ اس آیت سے آیک ہواریت اللہ کی ہے۔

## مسلم اورغيرمسلم مين تين فرق

مسلم اورغيرمسلم بين تين فرق بين:

(۱) پہلا فرق ہیے ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو انقد تعالیٰ کی عطا سجستا ہے، جبکہ غیر مسلم اس دولت کو انقد تعالیٰ کی عطانہیں سجستا، بلکہ اس دولت کواپئی قوت باز دکا کر شمہ سجستا ہے۔

(۷) دوسرا فرق سے بے کہ ایک مسلمان کا کام سے بے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعی بنائے اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کوخرچ کرنے میں ایس طرز عمل اختیار کرے کہ کو کی کام الشرت کی کام الشرت کی کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف شہو۔ تاکہ بید نیا اس کے لئے دین کا ذریعہ بن جائے ۔ یک و نیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہواور الشرت کی کا ندیجہ بن جائے ۔ یک و نیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہواور الشرت کی کا کہ کے جو سے حال وحرام کے احکام کی پہند کی ہوتو یکی دنیا وین بن جاتی ہواور الشرت کی دنیا وا خرت میں نہات کا ذریعہ بن جاتی ہواتی ہے۔

(٣) تیسرافرق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھا تا ہے اور کما تا ہے، ادرایک فیر مسلم بھی تھا تا ہے اور کما تا ہے ، لیکن فیرمسلم کے دل میں نہ تو القد تعالی کا تصور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام ک پابندگ کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امارے لئے بیرونیادیں بتادی۔

اگرایک تا جراس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں دو وجہ سے تجارت کر رہا ہوں، ایک تو اس سے کہ النہ تبارک وقعائی نے میرے ذمے چھے حقوق عائد کے ہوئے ہیں، میر نفس کے ہمی کچھے حقوق ہیں، میری یوی کے میرے ذمے پہلے حقوق میں، ان حقوق ہیں، میری یوی کے میرے ذمے پہلے حقوق میں، ان حقوق کی ادائیگ کے لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے درا ہوں کے اس تجارت کی درا ہوں کو درات ان تک پہنچاؤں۔

ا گرتجارت کرتے وقت دل میں بید دفیقیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقے کو اغتیار کرے اور حرام طریقے سے بیچ تو گھر بیر ساری تجارت عبادت ہے۔

### تاجروں کی دوشمیں

ا يك حديث ش جناب رسول القد مثلاً في أرشاد قرما يا ( ( التَّ جرُ الصَّلْوَقُ الأَميْنُ مَع النَّيْنَ وَالصِّلْانِقِيْنِ وَالشَّهُدَاءَ)) ( ١ ) " المك امانت دار اورسي تاجر قيامت كه دن انهياء، صديقين اورشهداء كرماتهم وكا"

کیکن اگر تجارت کے اندرنیت صحیح نہ ہواور حلال وحرام کی فکر نہ ہوتو کچرا یسے تا جر کے بارے میں پہل صدیث کے برخلاف دوسری حدیث میں حضورا کرم سٹانیز نے ارشا وفر بایا

(( ٱلتُّجَارُ يُحْسُرُونَ يَوْمَ القِيامة فُجَارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَق)) (٢)

یعنی تجار قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جا کیں گے،'' فجار'' کے مٹنی ہیں فاحق و فاجر، نافر، ان 'گنابگار، سوائے اس تاجر کے جوتقوئی اختیار کرے، ٹیکی اختیار کرے، اور سچائی اختیار کرے، اگر بیرتین شرطیس موجود نہیں میں تو وہ تاجر فجار ہیں شاال ہے، اور اگر یہ تین شرطیس موجود ہیں تو مجروہ

- (۱) سسن اشرمدي، كتاب أبيوع عن رسول المه ، باب ماحد في اشجار ويسمية السي إياهه،
   رقم ۱۱۳۰، سن الدرمي ، كتاب البيوع، باب في الدحر الصدوق، رقم ۲۶۲۷
- (۲) سسن شرصدی «کشاب نیبوع عن رسون آنه» «ناب ماحاد فی شجار وتسمیه لسی پادهم»
   رفتم ۱۹۳۱» سسن «س ماحه» کتاب البحار ت» رفتم ۱۹۳۷» سن لدارمی «کتاب سوخ»

انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شال ہے، ایے تاہر کوالقد تعالی نے بید مقام بخشاہ۔
ہبر حال، پہلا مرحلہ نیت کی درتی ہے، اور دوسرا مرحلہ عمل کے اندر حلال وحرام کا اتبیاز ہے،
بیر نہ ہوکہ میں جو کاروبار کرنے جار ہاہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دوسرے
مرحلے پر سلمان اور غیر سلم میں کوئی احماز نہیں۔ ایک غیر سلم سودی کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان بھی
مرحلے پر سلمان اور غیر سلم تمار کا کام کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے، اگر کی مسلمان تاجر کے
مودی کاروبار کر رہا ہے، غیر سلم تمار کا کام کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے، اگر کی مسلمان تاجر کے
اندر سے بات ہے تو چوایہ تاجر اس وعید کے اندر داخل ہے۔ جو دوسری حدیث میں اور عرض کی۔ اور
اگر یہ بات نہیں تو چوایہ تاجر کہلی حدیث میں بیان کی تی بشارت کا مشتق ہے۔

## دوسری مدایت ، و نیاوی ضروریات کا خیا<u>ل</u>

اب دل میں سے خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ اسلام نے جاری تجارت کا راستہ بھی بند کرویا اور سے فرمادیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، ونیا کومت دیکھو، اور دنیا کے اندرا پی ضروریات کا خیال شکرو۔ اس خیال کی تر دید کے لئے قر آن کریم نے فوراً دوسرے جملے میں دوسرکی بعدایت سے فرمانی .

﴿ وَلَا تُنسَ نَصِيْنِكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (١)

لیٹی ہمارا مقصد بیٹیس ہے کہتم دنیا کو بالکل چپوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ بلکہ تمہارا دنیا کا جو حصہ ہے اس کومت بھولو، اسکے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کر د۔

## بددنیای سب چھھیں

کین قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کروی کہ تمبارا بنیا دی مسئله اس زندگی کے اندر'' معاش کا مسئلہ' نہیں ، بیٹک قرآن وصدیث یس اللہ اور اللہ کے رسول سائٹیڈن نے معاش کے مسئلے کوسلیم کیا ہے، لیکن میدماش کا مسئلہ تبہاری زندگی کا بنیا دی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کافر اور مومن میں میں فرق ہے کہ کافرا پی ساری زندگی کا بنیا دی مسئلہ اس کو جھتا ہے کہ میرکی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوج اور فکر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کوفرآن وصدیث بیقیم دیتے ہیں کہ دیشک معاثی سرگرمیوں کی تہمیں اجازت

<sup>(</sup>١) القصص:٧٧

ہ، کین بہتجباری زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اس سے کہ بیزندگی تو ضدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آئ بھی ختم ہوئے کا امکان موجود ہے، آئ تک کوئی انسان الیا پیدائیس ہوا جس نے موت سے اٹکار کیا ہو، ضداکا اٹکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن موت سے اٹکار کرنے واللا کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جاتا ہے، اور اگر تم مسلمان ہوتو یقینا تمبارا بیا عقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی کہمی ختم ہونے والی نہیں، وہ بھیشدی زندگی ہوگی۔

# کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟

ذرائ عقل رکھنے داسے انسان کو بھی میہ بات سوچتی چاہئے کہ اس کو اپنی جدوجہد اور اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اس چندروزہ زندگی کو بنانا چاہئے ، یا اس آنے والی دائگی زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہئے ؟ ایک مسلمان جو القداور القدرسول مؤاتا ہم نے ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھ بی کر پورانہیں ہوجاتا ، صرف زیادہ سے زیادہ رو پسے بیسے جمع کر کے پورانہیں ہوج تا ، کیونکد اگر ایسا ہوجائے تو بھر انسان اور جائور میں کوئی فرق نہیں رہے گا

انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاثی جانور ۔ Economi Ecor .n . )ہے۔ یہ تعریف درست نہیں، اس لئے کہ اگر انسان صرف ( . . Ecor .n .n ) کوتا تو چرانسان میں اور نیل ،گدھے، کتے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔

ال ت کہ بیوبو کورکھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگر انسان بھی صرف کو مائے پینے کے لئے پیدا ہوں کو آخر انسان بھی صرف کو مائے پینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانوروں بو فوروں کے سے رزق کے وروازے کھولے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پینے ہیں، لیکن انسان کو جانوروں سے جوانتیز عطافر مایا ہے وہ اس طرح کہ القد تعانی نے انسان کو عمل وی ہے، اوراس عمل کے ذریعہ وہ بیسوچے کہ آئندہ آنے والی زندگی ایک وائی زندگی ہے، اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوقیت رکھتی ہے۔

بہرحال اس دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتادیا کد دنیا ہے، پنا حصد مت بھولو، لیکن بیہ یاد رکھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار ہ خرت ہے، اور بیہ جتنی معاثی سرگرمیاں بیں بیراستے کی منزل بیں بیرخود منزل مقصود تبین ۔

### تيسري مدايت، مال كوامور خير مين خرچ ميجيخ

پر تيسرے جملے ميں بيد جايت دي:

﴿ وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (١)

' جس طرح الله تعالى نے تہمیں بیدوات عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دوسروں براحسان کرد''

اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتادیا کہ حلال وحرام میں فرق کرد ادر حرام کے ذریعہ مال حاصل شکرو۔اور دوسری طرف ریم بھی بتادیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے اس کے بارے میں بھی بیرمت مجھوکہ میں اس کا بلاشر کت غیر مالک ہوں۔ بلکساس کے ذریعے تم دوسروں پراحسان کا معالمہ کرو۔اوراحسان کرنے کے لئے زکو ۃ اورصد تات وخیرات کا ورواز وکھلا ہوا ہے۔

## چوشی مدایت، زمین پر فسادمت پھیلاؤ

چرتے جملے میں بیہ جایت دی: ﴿وَلَا تَبْعَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾

ز مین میں فساد مت پھیلاؤ، لینی دولت کے بل بوتے پر دومروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، دومروں کے حقوق خصب مت کرو، اگرتم نے ان چار ہدایات پڑئل کرلیا تو تمباری بید دولت، تمبارا بیسر بایداور تمباری بیسمائٹی سرگرمیال تمبارے لئے مبارک ہیں۔ اور تم انبیاء، صدیقین اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو۔ اور اگرتم نے ان ہدایات پڑئل نہ کیا تو پھر تمباری ساری سعائی سرگرمیاں بیکار ہیں، اور آخرت میں اس کا تقییر سرا اور عذاب کی صورت میں سائے آجائے گا۔

## دنیا کے سا<u>منے</u>نمونہ پیش کریں

بہر حال اس وقت ہمارے مسلمان تا جروں کی سب سے بڑی ذمد داری ہے ہے کہ وہ قرآن کر کم کی ان چار جائے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ چیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو نظر مرابید داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے، اور اشتراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور استراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔ اور ایس نمونہ چیش کریں جو دو سرول کے لئے باعث کشش ہو، جو خص ایسا کرے گاتو وہ اس دور کی سب سے بری ضرورت کی ایورا کرے گا۔

# کیاایک آ دمی معاشرے میں تبدیلی لاسکتاہے؟

آئ کل سے عذر چیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے، اور جب تک سب لوگ نہ
بدلیں، اس وقت تک اکیلا آ دی کیے تبدیلی اسکا ہے؟ اور اکیلا آ دی ان چار ہدا توں پر کس طرح عمل
کرسکا ہے؟ یاور کھنے! نظام اور معاشرہ افراد کے جموعے کا نام ہے، اگر ہر فردائی جگہ سے وچنا ہے کہ
جب تک معاشرہ نیس بدلے گا اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی
واقع نہیں ہوگتی۔ تبدیلی ہمیشہ اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی الفد کا بندہ فرد بن کرانی زندگی میں تبدیلی
لاتا ہے، پھر اس چراغ کو دیکھ کر دوسرا چراغ جلا ہے اور پھر دوسرے سے تیسرا چراغ جات ہے، اس
طرح افراد کے سفور نے ہے معاشرہ سفورتا ہے، اور افراد سے قوموں کی تغیر ہوتی ہے۔ لہذا ہے غذر کہ
میں تنہا بھی نہیں کرسکا، میں محقول عذر نہیں۔

## حضور ظافیم کس طرح تبدیلی لائے

جب نی کریم محمط فی سافیزاس و نیا می تشریف لائے، اس وقت معاشر کی فرابیاں اور برائیاں اپنی اختیاء کو تینی ہوئی تیس ، اس وقت اگر آپ سافیزاست کی طرف جارہا ہو اپنی ست کی طرف جارہا ہے ہوئی تیس ، اس وقت اگر آپ سافیزاست ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ بیان اختیا ہمت ہار کر بیٹے جاتے تو آج ہم اور آپ بیان اختیا ہمت ہار کر بیٹے جوئے تہ ہوئے ۔ آپ نے دنیا کی خالفتوں کے سلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بیان پر مسلمان بیٹے ہوئے تہ ہوئے ۔ آپ کو ویک افغوں کے سلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک براہ فوائی ہوئے ، یہ بیات نمیک ہے کہ آپ کو اس مقابلہ کرتے ہیں است میں قبل اس مشافلات بھی سامنے آئیں ، اس فوائی ہی ویک اور میں اس کو پریشانیاں بھی چیش آئیں۔ مشکلات بھی سامنے آئین بیان آب نے ان سب کو گوارہ کیا ، ای کا مقبلہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تبائی آبادی محدرسوں اللہ منافیز کی نام یوااوران کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ ریسون کر بیٹھ جاتے کہ جب تک معاشر و نہیں بدلے گا، اس وقت تک تجابی کی کیا میں کیا کرسکا ہوں تو یصورت حال شہوقی۔

# ہر شخص اپنے اندر تبدیلی لائے

القد تعالی نے ہرانسان کی ذمدداری اس کے اپنے اوپر ڈالی ہے، لہذااس بات کو دیکھے بغیر کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہرانسان پر قرض ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو درست کرے، اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے دلول میں پیدا ہوجائے کہ القد اور القد کے رسول مائیڈیل نے جمیس معیشت کے میدان میں اور تجارت وصنعت کے میدان میں کن احکامات کا پابند کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر کے اس پڑھل کرنے کا جذبہ اور عزم پیدا ہوجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیچنس انشاء القد پڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنٹ شستن وگفتن و برخواستن والی مجلسیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

امتد تعالی اپنی رحمت سے میرجذبداور میرتصوراور بیرخیال اور میرعزم به رے دلول کے اندر پیدا فرماد سے جو اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا وآخرت دونوں سنوار دے۔ اور ان باتوں پڑھل کرنے کی توفیق عطافر ہائے۔ آھین

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ

# جدیدمعاشی مسائل اور نظریات ایک نظرمیں ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَأَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْعَلِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمِي الرَّحْمِي الرَّحْيَمِ

قَالَ اللَّهُ تُبَارُكُ وَتَعَالَىٰ:

﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١)

قَالَ اللَّهُ تَبَّارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿إِذَّا أَنْ تَكُونَ نِجَارِةً حَاصِرَةً تُدِيْزُونِهَا سِكُمُهُ(٢)

#### دين كاايك الهم شعبه' معاملات'

کتاب امیوع سے دین کا ایک شعبہ یعنی معاملات کا شعبہ شروع ہورہا ہے، اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں چنداصولی باتھی پہینے ذکر کردی جا کیں۔

میلی بات تو یہ ہے کہ معاملات ، وین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور چیے اللہ تارک وتعالی نے ہمیں عبادات کا مکلف بنایا ہے ای طرح معاملات میں بھی پکھادکا مکا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں رہنمائی عطافر مائی ہے ای طرح معامدت میں بھی رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین وین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں ، کون می چیزیں حل ل میں اور کوئ کی چیزیں حرام ہیں ، افسوس میہ کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معامدت ہے متعلق جو شرق احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں ہے مث گئی ہے، وین صرف

ن انوام لېري (۱ ۲۷۴ ۱۹ ) زېرنظرېوان محکې بخاري شريف کا ايک درس پ ، جس پي مو ، تا تقي عثمانی صاحب مذکلائه نه معاملات جديره پر دوڅني د الل پ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٥ (٢) البقرة: ٢٨٢

عقائد اورعباوات کا نام رکھ دیا ہے، معاملات کی صفائی، معاملات میں جائز ونا جائز کی نکر اور طال وحرام کی فکر رفت رفتہ مقامت کی فکر اور طال وحرام کی فکر رفتہ رفتہ تھے ہوگئی ہے، اس لئے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں غفلت پڑھتی جارہی ہے۔

### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ بیجی تھی کہ چندسوسالوں ہے مسلمانوں پر غیر مکل اور غیرمسلم سیاسی اقتدار مسلم سیاسی اقتدار مسلم اور غیرمسلم سیاسی اقتدار مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مجدول میں عبادات کا اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مجدول میں عبادات کا Business) کے جو عام کام ہیں اہتمام کریں کیکن زندگی ہیں تجارت (Bosiness) کے جو عام کام ہیں دہ سارے کے سارے ان کے اپنے تو اخین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کردیا گیا، چنا نچہ مجدود درسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں ،حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدائوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکر تیس ہے۔

یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی افتد ارختم ہوا اور غیر مسلموں نے افتد ارپر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعا طات سے متعلق احکام ہیں وہ گل میں نہیں آ رہے تھے، اور ان کا کملی چین و نیا میں نہیں رہا، اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی ابہت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحث اور ان کے اندر تحقیق واستنباط کا میدان بھی بہت محد دو ہوکر رہ گیا۔

فطری نظام ایبا ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی میں اللہ تھائی اس کے حساب سے اسب پیدا فرہائے دیا ہے اسب پیدا فرہائے است کے حساب سے اسبب پیدا فرہائے است بیرا من معاملات کا شعبہ بھی ایسا ہی ہے اس میں صلاب وحرام کی فکر ہوتی ہے، معاملات سامتے ہیں مناز کی فکر ہوتی ہے، فقبہاء کرام ان پر نخور کرتے ہیں، ان کے بارے میں اشنباط کرتے ہیں اور ٹی نئی صورتحال کے طل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

لیکن جب ایک چیز کا و نیا میں جلن ہی تیمیں رہا تو اس کے بارے میں فقید ، سے اپو چھنے والے بھی کم ہوگئے ، اس کے نتیج میں فقیدا کرام کی طرف سے استباط کا جو سسلہ جل رہا تھ وہ بھی وھیں پڑگیا۔ میں میڈییں کہتا کہ رک گیا بلکہ دھیما پڑگیا ، اس واسطے کہ الند کے پچھے بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جواٹی تجارت اور معیشت میں حلال و ترام کی فکر رکھتے تھے، وہ بھی بھی علم ءکی طرف رجوع کرتے اور علماء ان کے بارے میں پچھے جوابات دیتے جو ہمارے بال فترہ کی کی تول میں موجود ہیں، یکن چونکہ پورانظ م غیر اسلامی تھا اس واسطے فور و تحقیق اور استباط کے اندر و سعت ندر ہی اور استباط کے اندر و سعت ندر ہی اور اس کا دائرہ محدود ہوگیا اور اس کی وجہ سے معاملات کے سیسلے میں فقہ اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پڑگی ، اور اس کا نتیجہ سیبھی ہے کہ جب ہم ویٹی مداری میں فقہ اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ساس کی سارا زور عبودات پر خور دہت پر خوات ہیں اس کی اجہت کم ہوگئے ہوار اور ہیں اس کی اجہت کم ہوگیا ہے، اس لئے اس پر چھوزیادہ توجہ اور اہمیت کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی نہیں مجھی عباتی ، عام طور سے معاملات کے ایواب بھائے دوڑ سے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی نہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں شعنے سے معاملات پیدا ہورہ ہیں اور نئی نئی صورتیں دجود میں آ رہی ہیں، ایک طرف بازار میں شعنے سے معاملات پیدا ہورہ ہیں اور نئی نئی صورتیں دجود میں آ رہی ہیں، دور سری طرف ان مورتیں دجود میں آ رہی ہیں، دور سری طرف ان مورتیں دوروں کے کہا شنباط کرنے والوں کی کی ہوگئے ہے۔

اب اگر ایک تا جر تجارت کرر ہا ہے اور اس کو اس کے اندر روز مرہ نے نے حالات پیش آتے ہیں وہ کی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری میصورت حال ہے اس کا تھم بتا کمیں؟ اب صورتحال مید ہوگئی ہے کہ تا کمی کا بات نہیں سمجھتا اور عالم تا جر کی بات نہیں سمجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصد قائم ہوگیا ہے کہ ان کی بہت کی اصطلاحات اور بہت ہے محاطات میں ان کے عرف اور ان کے طریق کا رہے عالم ناواقف ہے۔ تا جراگر مسئلہ ہو چھے گا تو وہ اپنی زبان میں ہو جھے گا اور عالم نے وہ زبان نہیں نہ نہ پڑھی، البذا وہ اس کا مطلب نہیں مجھ پاتا، عالم جواب دے گا تو اپنی زبان میں اپنی زبان میں جو اب دے گا تو کہ نام خواب دے گا تو کہ نام کی خواب دے گا تو کہ نام کرا ہے کہ میں کہ ہوا کہ جب انہوں نے بیٹھوں کی کہ عالم ء کہ پاس جا کر میں اپنے موالات کا پورا جواب نہیں ملی تو انہوں نے عالی می طرف رجوع کرنا کہ چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ سے علماء اور کارو بار کرنے والوں کے درمیان اور معاطات کے اندر بہت بردا فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیج میں خرائی ورخرائی ورخرائی پیدا ہوتی چکی گئی۔اب ضرورت اس بات کی سے کہ اس' فقد المعاطات' کو مجھاجائے اور پڑھاجائے۔

#### معاملات كي اصلاح كا آغاز

اس وقت اللہ تق لی کے فضل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہاہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عباد تیں شر بیت کے مطابق انجام دینا چاہتے میں ای طرح اپنے معامل ت کو بھی شریعت کے سانمچے میں ڈھالیں ، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دینا کے مسلی نوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا بتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے اوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکی کر دور دور تک ہے گمان بھی نہیں ہوتا تھ کہ بیت میں ہوں گئے لکن اللہ تقالی نے ان کے دل میں حرام مال کی نفر ت اور حلال مال کی طرف رغیت پیدا فرما دک ہے۔ اب وہ اس قلر میں جیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوجا تیں وہ اس حلاق میں جی کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے تم ہوگئے ، ان کے مزاق وحزاق کو بھی کر ان کے مطابق اور اصطلاحات اور اصطلاحات کو بچو کر جواب دینے والے بہت کم ہوگئے اس وقت ضرورت تو بہت بوی ہے تین اس ضرورت کو بورا کرنے والے افراد بہت کم ہوگئے اس وقت ضرورت تو بہت بوی ہے۔

# ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز ہے اس فکر میں ہول کہ دینی مدارس کے تعیمی نصاب میں'' قتمہ المعاطات'' کو خصوصی ایمیت دی جائے ادر اس غرض کے لئے بہت سے اقد امات بھی کئے ہیں، المد تعالی ان میں کام الی عطافر مائے۔ آئین

بہرحال یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال میہ ہے کہ'' کتاب الدہ ع'' سے متعدقہ جو مسائل سامنے آئیس انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کردیا جائے تاکہ کم از کم ان سے واقلیت ہوجائے۔

#### نظامهائ معيشت

پہلی بحث اس سلیلے میں ہے کہ آپ نے بینام بہت ہے ہوں گے کہ مرمایہ دارانہ نظام میں اور کھے کہ مرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اور اشتراکی نظام (Socialism) اس وقت دنیا ہیں ہی جب وو نظام رائج ہیں اور ساری دنیاان دوگر وہوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر چاشتر اکست بحشیت سیای طاقت کے بفضلہ تعالی ختم ہوئی ہے، روس کے زوال اور سویت یو نین کے سقوط کے بعداس کو وہ سیای طاقت تو حاصل نہیں جو پہلے تھی گئین ایک نظر ہے کے طور پر وہ اب بھی نی زندہ ہے۔ اور کہل وجہ ہے کہ اس کی جو رہیا ہی تی آثر اور وگ ہیں ان میں امر کی اثرات کھیلئے کے نتیج میں سر مایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ ہیں ان میں امر کی اثرات کی نظام کی طرف رفیت پیدا ہور ہی ہے۔ ابھی سقوط کو زیدہ عرصہ نیس گزرا کیاں چوک میں اس کئے لوگ پھر اشتراکی نظر ہے کو ندہ کر کے بھی استحدالیاں ساسنے آٹا شروع ہوئی ہیں اس کئے لوگ پھر اشتراکی نظر ہے کو زندہ کرنے کی فکر میں لگ کے ہیں۔

اور یمی دجہ ہے کہ روس کی بعض آ زاد شدہ ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی ( Comunist ) انگیشن کے اندر بڑے بھاری دوٹ لے کر کامیاب ہوئی ، لبڈا اگر چہ اشتراکیت کا سیا می اقتدار ختم ہوگیا ہے لیکن بطورا یک نظریہ کے بینیس مجھا جاسکتا کہ اشتراکیت ختم ہوگئی ہے جکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔

د نیا میں بید دومتی لف نظریات (اشتراکیت اور سرمایید داری) رائج رہے ہیں اور دنیا ان کے درمیان کے درمیان محت درمیان سیاس سطح پر باہمی جنگ وجدال کی پلیٹ میں ربی ہے، فکری سطح پر دونوں کے درمیان محت ومناظرہ کا بدزار بھی گرم رہا اور دونوں طرف ہے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی ربی ہیں اور اس موضوع پر بے شرکتا ہیں بھی مکھی گئی ہیں۔ تو ایک سرمایید دارانہ نظام ہے اور دوسر ااشتراکی نظام ہے۔

## سرماییددارانه نظام ادراشترا کیت کیا ہیں؟

آئ کل ہوگ سرماید دارانہ نظام اور اشتراکیت پرتبعر سے قو بہت کرتے ہیں لیکن سرماید دارانہ نظام کیا ہے؟ اشتراکی نظام کیا ہے؟ ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں کہاں تلطی ہے؟ اور ان کے مقابعے میں اسلامی معیشت کے احکام کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بات دو اور دوجہار کر کے واضح طور پرذہنول میں نہیں ہے، عام طور پر مجمل باتھی کی جاتی ہیں۔

## بنیادی معاشی مسائل

ال لئے میں مخترا اس کو ذکر کرتا مول کہ اس طرح سجھنا جاہے کہ آج معاشیت (Economies)ائید منتقل فن بن گیا ہے،معیشت ایک سنتقل مند بن گیا ہے اور کی بھی نظام معیشت کوجن مسائل کا سامن کرنا پڑتا ہے اور ان کاحل تلاش کرنا پڑتا ہے وہ بنیاوی طور پر چار میں۔

#### 1 ـ ترجيحات كالتعين: (Determination of Priorites)

پہرامسکارجس سے معیشت کو واسط پڑتا ہے اس کومی ٹی اصطلاح میں تر جیجات کا تعین کہتے ہیں۔ متی ہے کہ بیات واضح اور سلم ہے کہ انسان کی خواہشات زیادہ ہیں (یہاں ضرور بیت کا لاتھ استعمال نہیں کررہاہوں بکدخواہش ت کا لفظ استعمال کررہاہوں) اور ان خواہش ت کو پورا کرتے کے وسائل ان کے مقاطعے میں کم جیں۔

ہر انسان کے دل میں بے شار خواہشات ہوتی میں کدمیرے پاک اتنا پیر، آج کے، میرے

پاس اچھی سواری ہو، میں ایسا مکان بتالوں، ججھے کھانے کو فلاں چیز ملے وغیرہ وغیرہ تو خواہشات تو بہت ہیں میکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم ہیں۔(۱)

ایک نطیفہ ہے کہ ایک و بہاتی تھا، ایک دن کہنے لگا کہ'' یوں بی کرے کہ ڈھیر سارا دودھ ہو اور اس میں ڈھیر سارا گڑ ڈالوں اور اس گڑ کو انگل ہے چلا کے خوب پٹیوں'' کسی نے کہا کہ بھائی تیرا بی تو کر لے لیکن تیرے پاس پچھ ہے بھی؟ کہنے نگا انگل ہے اور تو پچھ بھی نہیں، تو خواہشات تو بہت بیں لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود میں، ایک انسان کی انفرادی سطح پر بھی مجی معاملہ ہے اور کسی ملک اور معاشرہ کی اجتماعی سطح پچھی بھی معاملہ ہے۔

فرض کریں ایک اسان کا معامد و کیے لیں اس میں بھی بھی صورتحال ہے کداس کی خواہشات بہت ہیں ۔ خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں ۔ خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں ، اہمارا ملک ہے تو اس کی ضرورت سیعی ہے کداس کی مرکیس اچھی ہیں ، اس کے ہیتال اوقعے تعیر ہوں ، اس کی تعلیم گا ہیں اچھی ہوں ، اس کا دفاع مضبوط ہو ، سیب شار ضروریات ہیں ، سکن ان ضروریات اورخواہشات کو پورا کرنے کے جو وسائل ہیں وہ کم اور محدود وہیں۔ بہذا اس کے بغیر چارہ شہیں کہ انسان کے مضروریات اورخواہشات کو مقدم رکھے اور کچھ کو مو خرر کھے ، اس کا نام ترج ہے کہ ایک خواہش کو دورس کے اور پھھ کو مو خرر کھے ، اس کا نام ترج ہے کہ ایک خواہش کو دورس کو اور کوان کی خواہش پہلے پوری کروں اور کوان کی خواہش بھید پوری کروں اور کوان کی خواہش بعد شیل پوری کروں اور کوان کی خواہش بعد شیل پوری کروں ۔

اب مثل ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ کراچی ہے لے کر پٹاور تک موٹروے ہے اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ دونوں میں خواہش یہ بھی ہے کہ دونوں کا مرس پہلزاجس چرکی نے اور ایک کام کریں ،ابذا جس چرکی زیادہ ضرورت ہے اس کو مقدم کریں گے اور دوسرے پر ترجیح دیں گے کہ اس وقت بھی جدرت نے ایٹم بم بنائی ہے اگر اس نے کمی وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جا گر اس نے کہا وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جا گی ، اس لئے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایٹم بم بنائیں۔ تو موٹروے کومؤ خرکردیا ،اس کو ترجیحات کا تعین کہتے میں اور ہرمعا نی نظام میں یہ پہلا مسکد ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کیا جائے کہ کوئ کی چیز موٹروکون کی چیز موٹر ہو۔

2\_وسائل کشخصیص: (Allocation of Resources)

لینی بکھ وسائل جورے پاس میں ، زمینس میں ، روپ ہے ، کارخانے میں ، بہ سب وسائل میں ان میں سے کتنے وسائل کو کس کام میں فریق کیا جائے ، مثلاً ترجیحات کا تعین کرلیا کہ جمیں گذم اگائی (۱) رجع لفصین المعاعث: تکعلة فتح السلم ۲۱۳۸ - ۳۳۰) چ ہے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، چاول اگانے چاہئیں وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کیڑا ا بناتا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، لیکن تننی زمینوں میں گندم اگائیں، نتی زمینوں میں چاوں اگا کیں اور کتنی زمینوں میں روئی ( کیاس) اگا کیں، کتنی زمینوں میں چ نے اور کتنی میں تم ہا کو اگا کیں؟ ای طرح کتے کارخانے کیڑے کے قائم کریں، کتنے جوتے کے قائم کریں اور کتنے اسمیہ کے قائم کریں؟ اس کو دسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو مختلف معاثی سرگرمیوں میں کس طرح مخصوص کہا جائے؟

## 3-آمدنی کی تقسیم: (Distribution of Income)

تیسرا مسئلہ آبدنی کی تقلیم کا ہے، کہ تر جیجات کا تعین بھی کرلیا، وسائل کی تخصیص بھی کردی گئی، اب زمینیں کام میں تک ہوئی ہیں کہ ان کے اندر چاول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے دغیرہ وغیرہ ، کارخانے کام میں گئے ہوئے ہیں کہ ان میں کپڑ ابن رہا ہے، ان میں جو تے بن رہے ہیں، ضرورت کی دوسری اشیاء بن رہی ہیں۔ اس تمام عمل پیداوار کے نیتج میں جو آبدنی یا پیداوار حاصل بحولی اس کو وسائل پیدادار میں کس طرح تقلیم کیا جائے؟ اس کو دولت کی تقلیم بھی کہتے ہیں اور آبدنی کی تقلیم بھی کہتے ہیں۔

#### (Development): 57-4

چوتھ مسئلہ ترتی کا ہے ''کسٹا'' اور ''کیسٹا'' بھی ترتی حاصل ہو،شٹانا انسان کی فطری خوابش ہے کہ دوا کیک حالت پر قائم ندر ہے بلکہ آگے بڑھے، ای خواہش کا نتیجہ ہے کہ آ دی پہلے گارھے پر سٹر کرتا تھا، چھر گھوڑے پر سفر کرنے لگا، چھراونٹ پر سنر، چھرسائیل بنائی، پھر موٹر سائیل بنالی، پھر کار بنائی، چھر جوائی جہاز بتالیا اور اب جوائی جہاز جس سفر کرتا ہے۔

تو رقی انسانی فطرت کا ایک تفاضا ہے ، ہم کس طرح اپنی معیشت میں رقی کر سکتے ہیں ، اس کے لئے کون ساراستہ اختیار کرتا ہوئے کہ ہم ایک حالت پر ندر ہیں بلکہ آگے ہو جتے چلے جا کس رے لئے کون ساراستہ اختیار کرتا ہوئے کہ ہم ایک حالت پر ندر ہیں بلکہ آگے ہو جتے چلے جا کیس ۔

Allocation of Priorities) وہ اگر کہ تخصیص (Dwtermination of Priorities) (Development) اور تی (Development) ہے کہ کہ تقسیم (Development) ہوئے کہ اس جب ہم جب تک کسی بھی نظام معیشت کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ و کھنا چاہئے کہ اس نظام نے ان جار مسائل کا حل کس طرح تلاش کیا ہے ،اور ان جو رمسائل میں اس نے

ک طریقہ کارتجویز کیاجائے۔

ان مسائل کے حل میں ایک راستہ سر مایہ دارانہ نظام (Capitalism ) نے اختیار کیا ہے اور دوسراراستہ اشتراکیت (Socialism ) نے اختیار کیا ہے۔

### سرماییدارانه نظام (Capitalism)

سرماید دارانہ نظام کا فلفہ ہیے کہ ان چاروں مسائل کوٹل کرنے کا ایک بی طریقہ ہے کہ ہر انسان کوزیادہ سے زیادہ من فع کمانے کی آزادی دہے دی جائے، لینی ہرائیک کو بیآزادی دے دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس طرح معقول حدودیس رہ کرمنافع کمائے، اور منافع کمانے کی جدوجہد کرے۔

سر ماید دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب متافع کمانے کے لئے برخف کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو قدرت کی طرف سے دو طاقتیں ایک مقرر میں جواس منافع کمانے کی جدوجہد کواس طرح استعمال کریں گی کہ اس سے بیرچوروں مسائل خود بخو وصل ہوتے چلے جائیں گے دہ دو طاقتیں کیا ہیں؟

کتے ہیں کہ ایک رسد(Supply) ہے اور ایک طلب (Demand) ہے، بازار میں جن اشیاء کی مانگ مولّ ہے ان کوطلب (Demand) کتے ہیں اور جوسامان بیچنے کے لئے بازار میں لایا جاتا ہے اس کورسد(Supply) کتے ہیں۔

#### قانونِ قدرت

قدرت کا قانون میہ کہ جب کی چیز کی رسد بڑھ جائے اور طلب کم ہوتو قیمتیں کم ہوجاتی اور طلب کم ہوتو قیمتیں کم ہوجاتی میں اور اگر کسی چیز کی رسد بڑھ جاتی ہے، یہ عام مشہدہ ہے کہ گرمی میں برف کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بازار میں ضرورت کے بقدر مہیا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور برف مہی ہوجاتی ہے، اس کے برفس سروی میں برف کی رسوزیا وہ ہوتی ہے اور طب کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قیمت گھٹ جاتی ہے، تو رسدوطلب بیقد دے کا ایک قانون ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے'' بازار کی تو تیں'' یعنی مارکیٹ فورسسز (Market Forces) یہ قدرتی طاقتیں ہیں جو بازار میں کا رقم ایسی۔

اب ایک طرف قدرتی طاقتیں بازار میں کام کررہی میں ، دوسری طرف آ دی ہے ہے کہدویا کرزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی جدوج پدکرو۔ اب وہ تحض جب بازار آئے گا تو لاز ما وہ بی چیز لائے گا جس کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد ہم ہوگی ، اے کہا گی کہ زیادہ موگی اور رسد ہم ہوگی ، اے کہا گی کہ زیادہ منافع کما خال وہ سوچے گا کہ بازار میں کس چیز کی طلب زیادہ ہا کہ رسد کم ہے، کو اسر کم ہے، کو گا در ایر میں کے گا اسکہ گا آگروہ ایر طلب کم ہے واس ہے نقصان ہوگا۔ جب برخض کو آزاد میں لے آئے جس کی پہلے ہی رسد زیادہ اور طلب کم ہے واس ہے نقصان ہوگا۔ جب برآ ریم لے کر آئے گا جس کی طلب زیادہ ہواور رسد کم ہواور اس وقت تک لاتا رہے گا جب تک رسد طلب کے برابر یہ برجوائے ، جس مرحد پر رسداور طلب برابر ہوگی اب آگراور بھی لے کر آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گر وائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کی انتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گی اور اس کی اور اس کی انتیجہ یہ ہوگا کہ قیت گیت گر وائے گی اور اس کی انتیا ہوگا ۔

اگر کوئی کیڑے کا تاہر ہے تو وہ دیکھے گا کہ بازار میں کیڑا کتناہے؟ اگر وہ محسوں کرے گا کہ طلب زیادہ ہے اور بازار میں جو پیداوار ہورہی ہے وہ کم ہے، قیمتیں بڑھ رہی میں تو وہ کیڑا ابازار میں مائے گا، کیڑے کا کارخاند لگائے گا لیکن جب رسد اور طلب برابر ہوجائے گی جس کو معاشی اصطماح میں'' نقطہ تو ازن'' کہتے ہیں، جب نقطۂ توازن قائم ہوجائے گا تو اس وقت بازار میں کیڑا لو تا بند محمد ہے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔

تو سرماییداراند نظام کا فسفہ بیے کہتا ہے کہ اس طرح خود بخو در جیجات کا تعین ہوجائے گا، ہر آ دمی سویچ گا کہ بازار میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑا ہیں نے گاکسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ لے کرآئے گا۔ جب آ دمی نظع کمانے کے لئے آ زاد چھوڑ ویا گیا تو وہ بازار کی تو توں کو ہروئے کارلائے گا کہ کون می چیز بنائی جائے اور کون می شہنائی جے ہے۔

ایک زمیندار ہے وہ زیٹن کے اندر جا ول بھی اگا سکتا ہے، گندم بھی اگا سکتا ہے، کپس بھی اگا سکتا ہے، تم با کواور جائے بھی اگا سکتر ہے، کیکن وہ اگانے ہے پہلے یہ سو پچ گا کہ اے کس چیز میں زیادہ فونکرہ بوگا، بازار میں جس کی طلب اور ضرورت زیادہ ہوگ وہ اسے بی اگائے گا، اگر لوگوں کو آئی نہیں مل رہا ہے اور وہ افیون کی کاشت کرنے گئے تو وہ احمق ہوگا۔ اس وقت اس کوافیون کا خریدار کوئی نہیں معے گا دہ سو پچ گا کہ آئے کا ملک میں قبط ہے لہٰذا گندم اگائی جا ہے۔ اس سے ترجیجات کا تعین بھی ہور ہا ہے اور وسائل کی تخصیص بھی ہور بی ہے۔

## آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

سرماید دارنہ نظام بیکہتا ہے کہ پیدادار کے چارعوائل ہوتے ہیں، لیٹنی کوئی بھی پیداداری عمل

ہواس میں چار چیزیں ال کر کام کرتی میں تب کوئی پیداوار وجودیں آتی ہے، مثنی کیڑے کا کارخاند ہے اس میں کام کرنے والے چار محوال میں۔

(۱) زمین (Land)ایی جگہ جہاں کام کیا جائے یہ ایک عامل پیداوار ہے۔

(۲) سرمایه(Capital)سرمایه سے مراد روپیہ ہے، آ دی کے پاس روپیہ ہوگا تو وہ اس سے تقمیر کرےگا، مشیئری خریدےگا وغیرہ وغیرہ۔

(٣) تحنت (Labour) بعنی اگر زین بھی ہوسر ماہی بھی ہولیکن محنت نہ ہولو کام نیس ہوسکتا لہذا محنت کرنے کے لئے مزدورلانے پڑتے ہیں۔

(٣) آجر یا تنظیم: چوتی چیز جم کا اردو پیس ترجمه بردامشکل بے بیٹی اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض
اس کو تنظیم کر ہے اور ان سے
اس کو تنظیم کر ہے اور ان سے
کام لے اس کو انگریز کی ہیں (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ یہ اصل ہیں فرانسیں لفظ ہے
اس کا اردو ہیں شیخ ترجمہ: 'مہم جو' ہے۔ لیٹی جو بیسیز ااٹھائے کہ ججے بیکام کرتا ہے اور اس
میں اپنے مستقبل کو واؤ پر لگائے کہ ہیں بیکام کروں گا، رسک خطرہ مول لیتا ہے، پھر ان
چیز وں کو جمع کرتا ہے، زمین لیتا ہے، سرمانے مہیا کرتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے، آگے جا کر میہ
خطرہ مول لیتا ہے، ترجمین امان تیا رہوگا نہ معلوم وہ فروخت ہویا شہو۔

تو بیہ جاروں موال پیداوار (Factors of Production) ہوتے ہیں آز مین مرماییہ محنت اور آج بی بیشنظیم۔

سرمایدداراندنظ م کا فلمفدید ب کدان چارول عوائل فیل کرآمدنی پیدا کی باس لئے ان چارول عوائل کا آمدنی میں حصر ہے۔

زیٹن کا حصہ کراہیہ ہے، لیعنی جس آ دی نے کاروبار کے لئے زیٹن دی ہے وہ اس بات کا حق وار ہے کہ اس کوزیثین کا کراہید یا جائے۔

سرماییکا حصد سود ہے، یعنی جس نے سرمایہ مبیا کیا اس کواس بات کا حق ہے کہ وہ سود کا مطالبہ کرے کہ بش نے اتنا سرمایہ استنے بھیے دیئے تھے مثلاً بش نے جمہیں ایک لاکھر دپید دیا تھا، اس بش سے چھے دی قیصد سوووو۔

محنت مین مزدور کاحق ہے کہ وہ اجرت لیعنی اپنی مزدوری وصول کرے۔

یہ تین چزیں دیے کے بعد مینی زشن کا کرایہ (Rent) سر ماید کا سود (Interest) اور مردور کی کی اجمت (Wages) بو کچھ بچے دہ آج یا شظیم کا منافع (Profit) ہے کیونکد اس نے ان سب کولگا نے کا بیڑہ واٹھایا تھا اور خطر و بھی مول ایا تھا، البذا جو کچھ ہے دہ سارا آجر کا منافع ہے۔ سوال ابسوال بید بیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیتو کبد دیا کہ ذیا کہ زمان کا کر اید ملے گا، مرما پیا کوسود اور مزد در کواجرت طے گی، کیل زمین کو کتا کراہیہ سرما بیا کو کتنا سود اور مزد در کو کتنی اجرت ملے گی؟ اس کا لقین کیسے ہوگا؟

جواب. سمرما بید دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ اس کا تعین مجمی وہی رسد وطلب کرے گی، زمین کا کراہیہ، عزدور کی اجرت اور سرمایہ کا سودان کی مقدار کا تعین بازار کی قوشمیں رسداور طلب ہی کریں گی،مثل زید کوایک کارخانہ لگانا ہے اس کے لئے زمین چاہئے۔

اب دیکھنا ہے بے کہ زین کی گئی رسد ہا اورطلب کتی ہے؟ آیا زیمن کرایے پر لینے وال زید تنہا ہی ہے یا اور کا گئی اس کا بی ہے یا اور اوگ بھی اس کا بیتے وال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیمن کی طلب کم اور رسد زیادہ ہے، ابترا زیمن کا کرایے بھی کم ہوگا، اور اگر ساری قوم مطلب ہے کہ زیمن کی رسد کم ہواوا ورطنب زیادہ ہوگا تو رسد اور طلب نے بیان کی رسد کم ہواوا تو رسد اور طلب نے اور خدب زیمن کی رسد کم ہوگا تو رسد اور طلب کی طاقتین جہاں ال جا کی گئی وہاں کراہے کا تھیں ہوگا۔

فرض کریں زید کوزیین کی ضرورت ہے اور وہ ایک بزارے زیادہ کرایٹییں دے سکتااب وہ ایک ہزار ماہانہ کے حساب سے زمین کی حماش میں نکلا، بازار میں جا کر دیکھ کہ وہاں پوری تو م زمین کی حلاق میں چھر ہیں ہے ، کوئی پانچ بزار ماہانہ دینے کو تیارہے ، کوئی سات بزار دینے کو تیارہے اور زھیمیں کم ہیں تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ زید کو ایک بزار میں زمین تہیں سے گی، دہذا اے چارو ٹا چار پانچ کم بزار میں کی ہے بات کرنا ہوگی۔

ای طرح اگر زین وال ول میں بیارادہ بھالیتا ہے کہ میں اپنی زین دی بزار ماہانہ سے کم پر نبیں دول گا۔ بازار میں جا کرد کیتا ہے کوئی پانچ بزار دینے کو تیار نبیں کہ زمین کی رسدزید و ہوگئی ہے اور طلب کم ہے، لہذا و ولاز آپائچ بزار میں دینے پر مجبور ہوگا۔

تو یا یخ ہزار کا کنتہ ایںا ہے جس پرطلب درسد جا کرال جا کیں گے اور کرا پیشتین ہوجائے گا . تو زمین کا کرا پیشتین کرنے کا پیطریقہ ہے کہ رسد وطلب کی طاقتیں متعین کریں گے۔

سودیس بھی بھی طریقہ ہے کہ آ دئی کاروبار کے لئے روپیہ جا ہتا ہے، وہ بینک کے پاس جا تا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے پینے جا بیٹس، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں استے سود پر مہیا مروں گا، اب اگر روپے کی طلب زید دہ ہے اور روپیہ کم ہے قو سود کی شرح بڑھ جانے گا، اور اگر اس کے برعکس روپے کی طلب تو کم ہے رسدزیادہ ہے تو سود شرح گھٹ جائے گی ، تو یہاں بھی رسد وطلب ال کرسود کی شرح ۔ متعین کریں گے۔

یمی معاملہ مزدور کا بھی ہے کہ اگر بازار میں مزدوروں کی رسد زیادہ ہے ، ہزاروں جوتے چناتے بھررہے میں کہ کہیں ہے روزگار ملے ، کارخانے کم میں ، تو اجرت بھی کم ہوگ اس واسطے کہ رسدزیادہ ہے۔

کارخانے دار کے پاس مزدور جاتا ہے کہ ججھے رکھانو، وہ کہتا ہے کہ پیش نہیں رکھتا، مزدور کہتا ہے کہ بجھے ایک روپیہ پومیہ پر رکھانو، نگر رکھانو، اب کارخانے دار سوچتا ہے کہ دوسرا آ دی دورو یے پومیہ پر کام کر رہاہے بیاس سے ستا پڑتا ہے اس لئے دوسرے آ دی کی چھٹی کرادی اور اس سے کہا کہ تم آ جاؤ۔ اس کے برعکس اگر مزدوری کرنے والے کم ہول اور محنت طلب کرنے والے زیادہ ہول تو اس صورت پیس اجریت پوھھوائے گی۔

یہاں ابدرے ملک میں چونکہ بے روزگارزیادہ میں اس نے اجرتیں کم میں۔انگلینڈ میں جا کرد کھ کیس وہاں اجرتیں آسانوں پر پیٹی ہوئی میں ،ہم لوگ پیش کرتے میں، گھروں میں کام کے لئے نوکر موجود میں لیکن وہاں اگر گھر میں کام کرنے کے لئے نوکر دکھتا پڑجائے تو دیوالیہ نکل جائے اس لئے کہ نوکر اتنا مہنگا لمثا ہے۔ اجرتیں بڑھی ہوئی میں اور اس کی وجہ سے بے کہ مزدوروں کی رسدکم اور طلب زیادہ ہے، چنا نچہ مزدور کی اجرت بھی رسداور طلب کے نتیجے میں متعین ہوگی۔

## چوتھا مسکلہ، تر تی (Development)

جب آپ نے ہرانسان کو منافع کمانے کے لئے آ زاد چھوڑ دیا تو وہ ہزار میں ایسی چیز لانے کی کوشش کرے گا جوزیادہ دکش اور مفید دیا تمیدار ہو، اور لوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں۔

اگرایک آ دی کار بنار پا ہے اور سالبا سال ہے ایک ہی طرح کی کار بنائے جار ہا ہے تو اس ہے لوگ اکتر جا کیں گے ، تو وہ چاہے گا کہ میں کار کو اپیا بنا تال کہ اس کے نتیجے میں لوگوں ہے زیادہ پیسے یا تک سکوں ، اس لئے وہ اس کے اعدر کوئی شہوئی ٹی چیز لگا دے گا۔ انتد تعالی نے انسان کو اختر اع کی جو صلاحیت و دیست فر بائی ہے اس کو بروئے کا دل کر انسان ٹی ہے ٹی چیز میں پیدا کرتا ہے تو ترقی خود بخو دہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان کو زیادہ منافع کمانے کے لئے آ زاد چھوڑ دیا تو اب انسان ایک ہے ایک چیز پیدا کرے گا۔ بازار میں و کھے لیس میں ہور ہاہے ، ہر روز ٹی پیدا دار سامنے آتی ہے اس لئے کہ آدی سوچتا ہے کہ میں ہر روز ٹی چیز لے کر آدن ، جس کی طرف لوگ ماکل ہوں اور جس ک طرف ہوگ بھا گیں،ای طرح سے دن بدن ترتی ہور ہی ہے۔

تو خلاصہ بدلکلا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلنفے میں معیشت کے تمام مسائل کوطل برنے کے سے ایک بی جادو کی چیزی ہے بیٹی رسد اور طلب کی بازاری قو تیں۔ اس کو مارکیٹ ( Market ) مھی کہتے ہیں۔

#### سرمایه دارانه نظام کے اصول

سرمامیدداراندنظام کے بنیادی اصول تین میں۔

(۱) انفرادی ملکت کا احرّ ام، که برخض کی ملکت کا احرّ ام کیا جائے،

(۲) منافع كمان كے سے لوگوں كو آزاد چھوڑ تا\_

(۳) اور حکومت کی طرف سے عدم مداخلت، تعنیٰ حکومت سی معداخلت ند کرے کہ تاجروں پر پابندی لگار ہی ہے، میدکررہی ہے، وہ کررہی ہے بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دو۔

سوال. مهم جويعني آجريا تنظيم كامنافع توطلب ورسد يتعين نبيس بوا؟

جواب وہ اس طرح سے تعین ہوا کہ جب طلب ورسد سے اجرت بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوا، اور جو چیز باتی ہے اس کا تا م من فع ہے، اور باتی بیخے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موتو ف ہے ان تینوں چیز والی کے تعین پر اور سے تینوں چیز میں رسد وطلب سے تعین ہور ہاہے۔ ہوتی ہیں، انہذا وہ بھی یا بوالے سرسد وطلب سے متعین ہور ہاہے۔

دوسرا یہ کہ جب وہ اپنی چیز اپنی پیداوار بازار میں لے کرمی تو وہاں بھتی قیت ہے گی وہ طلب ورسد کی حیثیت سے حاصل ہوگی، پھر اس قیت میں سے ان متیوں کو جو اوا نیکی ہوگ وہ بھی حسب ورسد کی بنیاد پر ہوگی، لہذا جو باتی ہے وہ بھی درحقیقت طلب ورسد کا ہی کرشمہ ہے۔ یہ سرمایہ وارانہ نظام کے فلفے کا خلاصہ ہے۔

## اشتراكيت (Socialism)

اشتراکیت میدان میں آئی، اس نے کہا کہ جناب آپ نے معیشت کے استے اہم اور بنیادی مسئلے کوطلب ورسد کی اندھی اور ببری طاقتوں کے حوالے کردیا ہے، آپ نے کہا کہ ہر کام اس سے ہوگا یہ تو برا خطر تاک معامد ہے اس پراشتراکیت نے دو بنیادی تقیدیں کیس۔

#### سرمایه دارانه نظام پرتنقیدیں

اشتراکیت کی طرف سے میشقید کی گئی کہ آپ میفرماتے بیں کہ برآ دی بازار میں وہی چیز لائے گا جس کی بازار میں زیادہ طلب ہوگی اور جب طلب ، رسد کے برابر ہوجائے گی تو بنانا چھوڑ دے گاس داسطے کہ اگرمزید بنائے گا تو نفع کم ہوگا۔

آج لوگ تبھتے میں کہ افراط زر بہت بڑی بلا ہے، لینی قیمتوں کا چڑھ جاتا، کیکن قیمتوں کے چڑھ جانے سے کساد بازاری زیادہ خطرتاک چیز ہوتی ہے ، اس کے میتبے میں ملک معاثی طور پر ہیں ہ ہوجاتا ہے ، کارخانے بنداورلوگ بیروزگار ہوجاتے ہیں۔

اُپ چونکہ کساد بازاری ہے لوگوں نے کہا کہ کارخانے مت لگانا جو سامان بنا تھا وہ سے داموں بک گیں، لوگ ڈراورخوف میں جتلا ہیں کہ کارخانے مت لگانا کیونکہ اس میں نقصان ہے، یہال تک کے رسد کم پڑگئی اورطلب بڑھ تی، اب مزید کوئی سامان بنانے کے سئے تیارٹبیں کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ کوبھی چھوٹک کرییتا ہے، تا جرکہتا ہے کہ مثلاً میں کیڑے کا کارخانہ تبین رنگاؤں گا کیونکہ میں اس ہے تباہ ہو چکا ہول لوگ کپڑے ، ملک رہے میں اور وہ نبیل فل رہے میں ، پھرا چا بک پچھ لوگ آتے میں کہ اب حالات بدل گئے میں ، اب طلب بزھ گئے ہے، چلواب کارغائے لگاتے میں ، کس میں ثی طور درمیانی وقتہ تھ سے انتہائی عدم توازن کا تھا، جس میں دی میں سال گزرجاتے میں ، اس میں میں ثی طور پر نابموار بال چیدا ہوتی میں ، کساو بازاری آتی ہے ، بعض اوقات بے روزگاری پھیتی ہے اور خدا جائے کیا چکھ ہوتا ہے۔

اور یہ جو آپ نے کہا کہ طلب ورسد کی طاقتیں متعین کردیتی میں تو متعین کردینے کے کیا متنی ؟ کہ نتی میں ایک عرصہ ایسا گزرتا ہے جس میں بے انتہا نا ہمواری رہتی ہے، اب پھر اگلی مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بوگوں نے دوبارہ بنانا شروع کیا اور ویسے ہی زیادہ بناتے چلے گئے، لہذا آپ کا بی فلسفہ کہ طلب ورسد کی طاقتیں خود تعمین کردتی ہیں، پیسی تمہیں رہا۔

دوسری و ت بیے ہے کہ سر مامید دارانہ نظام میں آ دی کو بھی سامان اور بھیڑ بحری تصور کرایا کہ
آپ بیے گہتے ہیں کہ اس کی اجرت بھی رسد وطلب سے متعین ہوگی ، جس کے متی بید ہیں کہ آگر بازار
میں مزدور زیادہ ہیں تو اس کی اجرت کم ہوگی ، آپ کو اس سے بحث تہیں کہ آگر مزدور ایک روپیہ بومیے
پر راضی ہوگیا ہے تو اس ایک روپ میں خود کیا کھائے گا اور اپنے بچول کو کیا کھلائے گا ، اور کس خت
حال مکان میں رہے گا ، فٹ پاتھ پر سوئے گا گین (آپ کی نظر میں ) آپ کہتے ہیں کہ رسد وطلب
نے اجرت کا تعین کرلیا تو بات ٹھیک ہوگئ ، لیکن وہ بے چارہ سارا دن اپنے گاڑھے پسنے کی محت
کرتا ہے اور شم کو اس کو ایک روپیہ مزدوری ملتی ہے جس سے ایک روٹی بھی مشکل ہے آتی ہے، وہ
ایک روٹی خود کھائے یا اپنے بچول کو کھلائے اور دات کو فٹ پاتھ پر جا کر سوئے ، آپ کتے ہیں کہ یہ
بالکل تیج ہے ، یہ غیر انسانی فلسفہ ہے کہ مزدور کی اجرت کوآپ نے بھیڑ بجر یوں کی طرح رسد وطلب کا

آشترا کیت والول کی تیسری تحقید سے کہ آپ نے عوائل پیداوار چار مقرر فر مائے ہیں۔
زیمن ،سرماید ، محنت اور آجر یا تنظیم جبکہ ہواری نظر میں عوائل پیداوار صرف دو ہیں۔ زیمن اور محنت
زیمن ،سرماید ، محنت اور آجر یا تنظیم جبکہ ہواری نظر متن عوائل کے بدیب انسان و نیا بیس آیا تھا تو اللہ تعالی کہ نے تیم انسان کو میت کے انسان کو میت کے انسان کو میت مصل نہیں کہ یہ بیمری زیمن ہے میں اس کا اتنا کرایاوں گا، زیمن تو عطیہ تقدرت ہے اور اس
خیس کہ ایسا بیمری زیمن ہے میں اس کا اتنا کرایاوں گا، زیمن تو عطیہ تقدرت ہے اور اس

يسرايد كبال ع آيا؟ يتظم كبال ع آئن؟ جبسب عيليانان زين برازا في

ای وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف زیتن تھی اس نے زیتن پر محنت کی ، محنت سے گندم اگائی ، تو گندم محنت اور زیمن ہے پیدا ہوئی ، نہ کوئی سر مایہ تھا، نہ تنظیم تھی ، اس واسطے ہمارے نز دیک عوائل پیداوار صرف دو ہیں۔ ایک زیمن اور دوسری محنت ۔ زیمن کر ایپ کی حق دار اس سے نہیں کہ وہ عطیہ قدرت ہے کی کی مکیب نہیں ، البت محنت اجرت کی حق وار ہے، مبغدا آپ نے جو یہ تمین ، عور مزیم آمدنی کی مدیر بنار کھی ہیں کہ زیمن کا کراہے، سر مالیکا سود اور آجرکا من فیح ان کے قول سے مطابق سب ناجا تزے ، نہ کراہے جا کز ، شرمود جا کر اور شرمنا فیج جا کڑے۔

البتہ جائز اگر ہے تو وہ محنت کی مزدوری ہے اور جو حقیقت میں آ مدنی کی مستحق تھی ، اس کو آپ نے رسدا در طلب کے تابع کر دیا اور وہ جتنی جاہے کم ہوکو کی حرج نہیں ہے حال نکہ حقیق مستحق تو وہ ہی تھ ، لہذا آ ہے کا فلسفہ بالکل بیوتو ٹی کا فلسفہ ہے ، لغویت ہے اور تا انصافی ہے ، پھر سیح بات کیا ہے؟

اس حساب سے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی زمینیں جیں؟ اب منصوبہ بندی کر کے جتنی ضرورت ہواں منصوبہ کے مطابق آئی زمین میں گذم اگاؤ، آئی زمین میں جاول لگاؤ اور استے ہی کارخانے لگاؤ، جیتے معاثی فیصلے کرو، وہ منصوبہ بندی سے کرو، اور پھراس طرح جو پیدوار حاصل ہووہ جومزور کام کررہے ہیں ان میں تقسیم کروہ، نہ ہود، نہ مراب، نہ کرایہ، نہ من ٹئے۔

تو ساری زمین اسادے کا رخانے سب کچھتو می مکیت میں لے لیس او منعوب بندی کر کے ترجیح ت کا تقین کریں وسائل کی تخصیص کریں ، آیہ نی کی تقیم کریں اور ترقی کے مسائل کو منصوبہ بند کی ہے تاک کریں ، ہاشترا کیت کا فلسفہ ہے۔

ای واسطے اشتر اکیت کا دومرا نام منصوبہ بند معیشت ہے، جسے پلینڈ، کا نوگ ( Planned

Market) کہتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرا نام مارکیت اور اشتراکیت ہیں، بزار کا المحدود ہیں بزار کا تصور ہے اور اشتراکیت ہیں بزار کا تصور ہے اور اشتراکیت ہیں بزار کا تصور ہے اور اشتراکیت ہیں بزار کی معیشت، کیونکہ و باب بزار کا تصور ہے جو چیدادار ہور ہی ہے من من تصومت کے جین جو جو اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کا مدود ہے مقرر مردی، بازار میں جو بیجنے کے لئے بیضا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کا مدال نہیں بلکہ گور نمنٹ نے جو قیمت مقرر مردی اس قیمت پر جزر کے گئے ہیں کہ بین کے کہ نہیں ہور با ہے، میں ہور جس سے بم متحار نے ہیں کہ میں بین کے کہ کینیشن (Competition) بور با ہے، مقابلہ بور با ہے، یہ نہیں ہے اس سنے اس معیشت کو کہ کینیشن ہے اس سنے اس معیشت کو کہ معصوبہ بند معیشت اس معیشت کو کہ کا کہ کا کہ معابلہ بور با ہے، یہ نہیں ہے اس سنے اس معیشت کو کہ کا کہ کہ کینے جس ۔

یمی وجہ ہے کہ جہال سرمایید داراند نظام ہوتا ہے دہاں ہر آدمی اپنی پیداوار کو روائ و ہینے نے طرح طرح طرح کے طریقے افقیار کرتا ہے، پہلٹی کرتا ہے، اشتہار چھاچاہا ہے، شہر کے اند دہاب ورڈ کھر آتے ہیں، اشترائی ملک میں ان چیزوں میں ہے آپ کو پیکٹر نیس سلے گا، ند دہاب ورڈ ہے، ندوہاں اشتہار ہے، اس لئے کہ کی کوائ کی ضرورت بی نہیں، کیونک کوئی چیز وائی حکیت نہیں ہے، ندوہاں اشتہار ہے، اس لئے کہ کی کوئی کے میں اگر بیند آجائے کو پلیند کے بین ، اگر نہیں پیند تو نہ میں ، اس سے کو پلیند کے اس میں بازار کا تصور نہیں ہے، اس سے کو پلیند اکائوگی (Planned Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں اور اس کو مارکیت اکائوگی (Market Economy) بازار کی معیشت کے ہیں۔

## اشترا کی نظام پرتبھرہ

جہاں تک اشر اکیت کا تعلق ہے اس نے جوفلف پیش کی اس میں بنیادی تعطی ہے ہے کہ ن کے بنیادی فلطی ہے ہے کہ ن کے بنیادی فلیفے کے مطابق معیشت کے جنے سائل بیدادار تو ی ملیت میں لے کر ان کی منصوبہ بندی کی جائے، در حقیقت یہ ایک مصنوی اور استیدادی طریقہ ہے۔

معینت و وجھی معاشرت کے بے شار مسائل میں سے ایک مسلا ہے اور القد جارک وتی لی فرد و رہیں اس دنیا کا نظام ایب بتایا ہے کہ اس میں پند اور تاپند کے فیصے منصوب بندی کی بنیود رہنیں ہو گئے۔

مثال ے طور پرشادی بیاه کا معاملہ ہے، اس میں مرد کو اینے لئے من سب عورت میا ہے اور

عورت کواپنے نئے مناسب مرد چاہئے، اور ہوتا ہیہ کہ لوگ آ کہل میں ایک دوسرے کی حلاش میں رہتے میں اور پھر آ کیل میں بات چیت ہوکر معاملہ طے پاتا ہے، اب اس معاملہ میں بعض اوقات فیعلوں میں غلطیاں بھی ہوجاتی میں اور جوڑ شیخ نہیں میٹھتا آ کیس میں ناانقاتی اور تا جاتی بھی چیش آتی ہے۔

آب اگر کو تی گفت میں ہے کہ سیتا جا قیاں اس لئے ہورای جیں کہ یہ باہمی پیند وتا پیند سے فیصلے ہورہے جیں لہٰذا اب منصوبہ بندی کروکہ ملک جیں گئے مرد جیں اور کتی عورتیں؟ اس حسب سے منصوبہ بندی کی بنیاد پران کی شادیاں کرائی جا کیں تو ظاہرہے یہ چلنے والی بات تبین ہے۔ یمی معاملہ معیشت کا بھی ہے کہ اس جیس ہر ایک آ دگی کی افرادہ طبع ہوتی ہے، اس افرادہ طبع کو معیشت کے معاملات جی استعال کرتا چرتا ہے۔

اب اگر اس کی منصوبہ بندی کروی جائے کہتم فلاں کارخانے میں کا مرّو کے یا فلال زمین پر کام کرو گے اور اس کی منصوبہ بندی کروی جائے کہتم فلال کارخانے میں کام کرو گے اور اس کی اور اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور اس کی صلاحیتوں سے بھی کام نہیں لیا والے بھی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک فخض کی ڈیوٹی ہوئی روئی کے کارخانے میں لگا دی جائے کہ جا کر روئی کے کارخانے میں کا مرکرو، اس کا دل وہ ایل کام کرنے کوئیس جا وہ بات کہ جا گنا جا ہے ، وہ بھا گن چا پتا ہے تو اسے استبداد کے ذریعے ہیں ردکا جا سکتا ہے ۔ لہٰذا شدید تم کی جکڑ بنداور شدید تم کا استبداد جب تک نہ ہواس وقت تک بدنظام نہیں چل سکتا ہے دنیا میں اول تو استبداد کے بہت سے نظام آئے لیکن جتنا استبداد اشتراکیت میں شاا انا کہی اور نظام میں مشکل ہے یا گا۔

فلاصہ ہے کہ اشتراکی نظام میں فردگی آ زادی بالکل سلب ہوجاتی ہے اوراس کا متیجہ ہے ہے کہ جب آ زادی سلب ہوجاتی ہے اوراس کا متیجہ ہے ہے کہ جب آ زادی سلب ہوجاتی کا اور یہ قدرتی ہو مجود کردیا جائے گا تو وہ اپنے ذوق وشوق ہے محت کرنے ہے کہ جب کمی مختص کا ذائی مفاد کی چیز ہے وابستہ ہوتا ہے تو اس ہے اس کی دیگی پر جو جاتی ہے اوراگر ذائی مفاد وابست نہ ہوتو دیگی اس درجہ برقر ارئیس رہتی ہو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ شنتیس اور کارخانے جس وہ کی انسان کے ذائی ملکست میں تو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ شنتیس اور کارخانے جس ان کو ہر صورت میں تخواہ تی ہا اس مصنوب کو تر تو ہویا نہ ہو، فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، فروغ ہو یا نہ ہو۔ اب یوں اس کے اندر زیادہ محت کرے، کیوں زیادہ وقت مرف کرے، تیجہ میں کہ کہنچے ہی برقرار ٹیمیں مجت فروغ ہو یا نہ ہو۔ اب یوں اس کے اندر زیادہ محت کرے، کیوں زیادہ وقت مرف کرے، تیجہ میں کہ کہنچے ہیں برقرار ٹیمیں مجت ذیونی تو ان کو آ تھ گھنے اوا

میں وج ہے کہ آپ خودا بے ملک پاکتان میں دیکھ سیخ کے بعنوصاحب کے ابتدائی دور کے

، ندر انہوں نے بہت کے صنعتیں تو می مکیت میں لیں جہتی صنعتیں تو می ملکیت میں گئی سب ڈو ہیں، وراس کا انبی م با ، خرید ہوا کہ و نقصان میں گئی، انہوں نے خیارہ اٹھ بایہ اور اس آخر کارسب مجبور جورہے ہیں کہ دو ہرہ ان کو نیلام کر کے شخصی ملکیت میں دیا جائے تا کہ وہ صنعتیں ضحیح طریقہ سے کام کرسکیں۔

آ جنل ہونا یکنٹر بینک کا بہت بڑا سکینٹرل چل رہا ہے (جوحییب بینک کے بعد ہلک کے دامرے نمبر کا بینک ہے اور اب اس کو دامرے نمبر کا بینک ہے اب اس کا حال یہ ہورہا ہے کہ دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے اور اب اس کو باز خرافراد کے نو لے کرنے کی فکر کی جارہی ہے۔ اشترا کی مما لک میں ہم نے فوداس کا مشاہدہ کیا۔ کیونکہ دکا ندار کو اس ہے کوئی دیجی نمبیں ہوئی کہ سمامان زیاوہ بک رہا ہے ووثوں حاض میں ان کو وہ تخواہ بنی ہے جومقرر ہے۔ تواس واسلے وہ گا بکوں کومتوجہ کرنے کے لئے یا گا بکوں کو زیادہ ہے مصر کرنے کے لئے یا گا بکو

## الجزائر كاايك حبثم ديدواقعه

الجزائر شرا کی و و کان میں خود میرا ایک واقعہ پیش آیا کہ بھے ایک تغییر جو (انتو یہ واقحریہ)
طامہ طاہر ہم بن یہ شور کی ہے وہ خرید فی تھی ، تو شام کے وقت پائی بجنے کا وقت تربیہ تھا، بیس نے اس
ہے کہ کہ بھی میں بین غیر خرید تا چاہتا ہوں اور تغییر خرید نے کے معنی سے تھے کہ وہ ہارہ سو (اجزائری)
وینار ک تھی ، لیکن میر ہے پاس الجزائری وینارٹیس شھامر کی ڈالر تھے۔ بیس نے اس ہے کہا کہ بھی
میں جا کراس کو کھوا کر اتا ہوں آپ براہ کرم اتی دیر میرا انتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ ٹیس پائی جب کہ دوکان بند ہوجائے گی۔ جس نے کہا بھی صرف پائی منٹ مہلت و بیجئے تیں جلدی ہے ہو کراس کو
ایجزائری دینار میں تبدیل کرائے دور تا ہوا ہجنی ۔ اور پائی بحکرا کیک یا دومنٹ ہوئے تھے کہ دوکان بند
ایجزائری دینار میں تبدیل کرائے دور تا ہوا ہجنی ۔ اور پائی بحکرا کے یا دومنٹ ہوئے ہوئے ہیں ، کہیں
ایک کوئی تیت نیس ہے ، اور بھی الجزائر جاتا ہوا تو استعال ہوں کے ورنہ دنیا میں کوئی اس کو لیے کے
اس ک کوئی تیت نیس ہے ، اور بھی الجزائر جاتا ہوا تو استعال ہوں کے ورنہ دنیا میں کوئی اس کو لیے کے
تیر نہیں۔

یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور سے عام ہے کہ کا کول کو متوجہ کرنے کے سے اشتراک مکٹ میں کوئی دنچیں ٹیمل لیت، اس لئے کہ سامان زیادہ کے یانسہ کھے اس سے اس کا کوئی واسط نہیں ۔ اس کا متیجہ یہ کہ چوبتر سال تک اشتراکی نظام نے جس ملک کے اندرا پنا سلط قائم رکھا ہا '' فر \* بین اس کا براحال ہوگیا دولوگ اسے چھوڑنے ہر مجبور ہوگئے۔ دوسری طرف یہ بہا گیا تھ کہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں نے وسائل پیداوار پر قبضہ کررکھ بے، زمینوں پر ،کارخانوں پر اورلوگوں پر ظہر ڈھارہ جیں ،آسردیکھا جاتے تو پہلے تھم ڈھانے والے براروں کی تعداد میں تھے بیکن اب جب ساری دولت سٹ نرحکومت کے ہاتھوں میں آسٹی جس کا مطلب ہے چند سوافسران کے ہاتھوں میں ، تو جب بیافرا دولت کے استے برسے تالہ برتا ، بین بھر کہ ہوگئے تو ان کی بدعوانیاں ، ان کی ٹوکرشاہی اوران کی بدکر داریاں بہت زیدہ ہوئے گئیں ، کیونکہ اگر ایک آس کی دولت پر ہے تالہ برتا ، بین ایک آدی ایک کارخانہ کا ما لک ہے اور وہ لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے تو جو ٹروپ ملک کی تمام دولت پر تابین ہو وہ اس سے زیادہ خلم کا ارتکاب کرے گا اور اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ بہت سارے چھوٹ چھوٹ جو شرمایہ دارختم ہوجا کیں گا در ان سب کی جگہ ایک برنا سر سے دار وجود میں آجائے گا۔ جو چووٹ کے ساتھال کرے گا۔

چونکہ اشتراکی نظام میں فروکی آزادی سلب کر لگئی تھی اوراس کی طبعی افتاد کو مدنظر نبیل رکھا عمیا تھ اس لئے بیدنظام ۲۲ کے سال چینے کے بعد زمین پر منہ کے بل کر پڑے اس نظام کا تجربہ بھی ہوگیا اور تجربہ ہے بھی یہ بیتہ تھا گی سے کہ بیٹھ نظام تھا۔

#### سرمايه دارانه نظام يرتبصره

سرمایہ دارانہ انظام کی تلطی کو سیجھنے کے لئے ذرا دقت نظر کی ضرورت ہے، کو قعہ جہاں تک سرم بیددارانہ نظام کے اس نظیم کا تعلق ہے ۔ معیشت کے نیسے منصوبہ بندی ں بنیاد پرنیس بلہ بازار کی تو توں کی بنیاد پر بیں، رسدوطلب کی طافتوں کی بنیا، پر میں۔ بیانلے بنیادی طور پر نمار نیس اور قرآن وسنت سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرایا

ولنحل قسمه ليلهم معشتهم في حياة الدور فعه تحصهم فوق عص

اللہ اللہ منے ہائٹ وی ہے اس میں رہ رک ان کی ونیا کی زندگانی میں اور پیند کرو ہے۔ ورجے بعض کے بعض پڑکئے الا ہے ایک واسے وخدمت گا ۔'

کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کی ہمائی ہادر بن میں ہے جعل وابعض پر درجات کی ۔ اُو تیت عطا کی ہے تا کہ ان جس سے آید اس سے سے کام کے میکس ۔

اس كا حاصل يدية كدام ف إيها أله من بناري الله من النبي كر بعد مخلف لوك الى

فاد طبع کے مطابق ہوگوں کی طلب بوری کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یاز ار میں رسد دھس کا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دوسالم خاتی نے ارشاد فر ہایا۔

((ولا سع حاصر لدد))(١)

' كونى شېرى سى دىيهاتى كامال فروخت نەكرے'

وبال ایک روایت میں بیالقاظ بھی میں کرآپ منتی نے ارشادفر ایا.

((دغوا ساس برزق الله معضهم على يعص))(٢)

''لوگول کو چیموز دو کہ امند تھ کی ان میں نے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عط فرمائیس لین سی میں مداخلت بدکرد'

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قو تو اکوتسلیم کی ہے، اغراد کی میں ہے اغراد کی میں ہے اغراد کی میں ہے کام کرے ، تو اپنی سنیم کیا ہے، منافع کے محرک کو بھی تسلیم کیا ہے، کہ آدی اپنے منافع کے حاصل کرنے کے بفاہر سے بنیادی فسفہ فلا نہیں ہے، کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے نئے انسان کواس طرح آزاد چھوڑ دو کہ دو جس طرح چاہے فتح کمائے اس پر کسی تھم کی پابندی نہیں عائم کئی ، جس کا تھے سیہ ہوا کہ جب منافع حاصل کرنام تقصود ہوتو جو بھی طریقہ چاہوا ستعمال کرو، چاہے سود کئی ، جس کا تھے ہو ہو جہ تھر اس کی کوئی تقریق نہیں ۔ کے ذریعہ ہو، حال کی کوئی تقریق نہیں ۔ کے ذریعہ ہو، حال کی حق تا ہو گئی تا ہو تی تی کرو، جا ہو اسٹی قالمیس تیر کرو، میں منافع ال رہا ہے، عریاں رسالے اور عیال فلمیس مغر فی ممالک بھی چھیلی ہوئی ہیں۔

حد مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم يبع الرجل على بيع أحيه ومومه على صومه، 
٢١،٩٤ - --- سرمدى، كسد سوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، لا 
بيع حاصد در وقم ١١٤٢ - اسسر المساسى، كتاب البيوع، باب بيع الحاصر بيدى، 
قم ٤٤٤٠ --- برام حه، كتاب عجراب، بالمبي أن يبع حاصر بند، وقم ٢٠٦٧ مسد أحمد، قم ٢٠٦٧ مسد أحمد، قر ٢٠٢٧ مسد أحمد، قر ٢٠٢٧ مسد أحمد،

# ماؤل کرل (Model Girl) کی کارکردگی

کی عرصہ پہلے ایک امریکہ میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں فدمات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل کرل (Model Girl) بے کی میدن ڈائر یومید کماتی میں تو جب منافع کمانے کا برطریقہ جائز ہو اس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق تہیں رہی ۔ جائز وتا جائز راضاتی وغیراضلاتی مناسب اور تا مناسب کی کوئی تفریق شمیل رہی ۔

## عصمت فروشي كا قانوني تحفظ

عصمت فروش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کار دبار کو بہت ہے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگر چد بہت سے معکوں نے اس کو قانو نا تحفظ فرا ہم کر چہ بہت سے معکوں نے اس کو قانو نا تحفظ فرا ہم کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں بید مطالبہ کیا عمل کہ جن ملکوں نے ابھی تک السنس نبیس دیا وہ بھی لائسنس دے دیں ، تو جب منافع کما نے کے سے ہرشخص آزاد ہے اور اس پر کوئی پائندی کوئی رکاوٹ نبیس ہے تو وہ ہر طریقہ اختمار کرے گا۔

ئے متیج میں پوری دنیا میں ایک طوفان پریا ہے۔

قرجب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تو انہوں نے سود، تیں ر، درسٹ کے ذریعہ پنی اجدہ دیریں (Monopoliex) قائم کریس، اجارہ داری کا مطلب ہے کہ ون شخص کی خاص صنعت پر اس طرح قابض ہو گئے کہ کوئی شخص کی خاص صنعت پر اس طرح قابض ہو گئے ہوں کہ جب بھی اس صنعت کی چیز کوخریدیں تو ای سے خریدیں اور رسد وطلب کی تو تیں وہاں کا م کرتی ہیں جہاں بازار میں آزاد میں بقت (Free Competition) ہو، آزاد مقابلہ ہو، ایک شئے دیں آدمیوں کے پائی ان رہی ہے، اگر کید آدئی زیردہ پسے وصوں کر ب گا تو بوگ اس سکہ پائی جب بوٹ کے بجائے دوسرے تاجر کے پائی چھے جا میں کے لیکن جب بوٹ ہو۔ مجبور ہو کر ایک ہی ہی جا جی ترقی اور موکر ایک ہی ہی۔ کا مزیدی کرتیں اور اجور ہو کر ایک ہی۔ کا مزیدی کی مزیدی کرتیں اور اجور دولاریاں قائم ہوجاتی ہیں۔ کا مزیدی کرتیں اور اجور دولریاں قائم ہوجاتی ہیں۔

لہذا جب لوگوں کو ہرتئم کے منافع کے حصول کے لئے آڑا دھ چھوڑ دیا گیں تو انہوں نے اجارہ داریاں قائم کریس، اور ان اجارہ داریوں کے نتیجے میں بازار کی تو تیں مفلوی ہوگئیں اور چندلوگ سارے سرمایہ کی جمیل پر قایض ہوگئے، جوامیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جار ہ ہے اور جوغریب ہے وہ خریب سے خریب تر ہوتا چلا جارہا ہے۔

#### دنیا کا مہنگاترین بازار

امریکہ کے شہرلال اینجلس میں ایک ونیا کا مہنگا کرین بازار کہلاتا، بیور لے هملو کے علاقہ میں وہاں مجھے ہورے کچھ ساتھی لے گئے ایک ودکان دکھائی اور کہا کہ یہ دیا کی مبلکی ترین ودکانوں میں سے ہے، اس میں دیکھا کہ وہاں موزے میں، پہننے کی جراچیں میں، معلوم کیا قیمت کیا ہے؟ تو پیتا چلاکہ موزوں کی قیمت و مسوفرانر ہے، ومسوفرانر کا مطلب تقریباً بارہ بنر روپ کے موزے۔ آگے موٹ شکا ہوا تھا، بوچھا یہ کتنے کا ہے؟ معدم بنا کہ کوئی موٹ وس بڑار فرائر کا ہے کوئی پندرہ بڑار فرائر کا ہے۔

اس کے ساتھ میں معلوم ہوا کہ و دکان کا جو پنچے کا طبقہ ہے اس میں ق<sup>و س</sup>پ گھوم پجر َر د کیے لیں نیکن او پر کے طبقہ میں اس وقت تک ثبیر ما جلتے جب تک ، ایک آپ کے ساتھ نہ ہو۔

 اورمشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس ہے وقت (ا پائٹنٹ Appointment ) ٹیمنا پڑتا ہے، اور اُسر کوئی آ دی اپائٹنٹ لیاتو چیر چیر مہینے کے بعدایا ٹمنٹ ماتا ہے۔

برطانیہ کاشفرادہ چارٹس جب امریکہ جانے والا تھا، اس نے جانے ہے چید اپائشٹ سو اس کو ایک مہینہ بعد کا اپائشٹ ملا کہ آپ ایک مہینہ بعد تشریف لد ئیس تو آپ کومشورہ دیں گے، تو وس ہزار ڈابر تو صرف مشورہ کے میں باتی سوٹ کی قیت اس کے علاوہ سے بیاس دوکان کا حدب ہے۔

#### اميرتزين ملك ميں دولت وغربت كا امتزاج

وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پینچ تو دیکھا کہ تجھ لوگ زایاں سے بھر رہے ہیں ان ٹرالیوں کے اندر کوکا کولا (Cocacola) سیون اپ (Tup) ہیں ہوں اور ہیاں ان ٹرالیوں کے اندر کوکا کولا (Cocacola) سیون اپ (Tup) ہیں؟ تو بیتہ جا کہ بیہ پروزگا راوگ ہیں اور بیابیا کی قریبہ جا کہ بیہ پروزگا راوگ ہیں اور بیابیا کر سے ہیں کہ شریب ہو تھا کہ بیان کو آئر کرنے کی جو تو ہیں اور کی پر کز ارو کر سے میں سے قربے تھال کر علاقے کے کسی کباڑ نے کے ہاں فروخت سرت میں اور کل پر کز ارو کر سے میں ان کا کوئی گھر میں ہو ان کو ہزئ کے کنار سے ان کھڑی کر کے اس سے بیچہ جاتے ہیں۔ اور جب سردی کا موہم آتا ہے اس وقت ان کے پاس سر چھپ نے قب جگر اس واسطے زیر خرین چلے والی ٹرین کے اسٹیشنوں پر داخیس کر ارتے ہیں۔ تو ایک میل کے فاصلے پر دوات کی ریل خرا ادراس کے فیا کی انہاء کا بیادا ہے۔

یکی حال قرائس کے دارافکومت چرس کا ہے، ووفرانس اس وقت تجارت وصنعت وثیکنالوبی کے اعتبار ہے اس ملک میں بھی بزار با آومیول کو سر کے اعتبار ہے اس ملک میں بھی بزار با آومیول کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یہ خرابی در حقیقت اس طریقے ہے ہوئی ہے کہ من فع کم نے کے ایسا آزاد چھوڑا کے بھیدا ماور پدر آزاد چھوڑا جاتا ہے، اورات سے امیر وفریب کے درمیان و بواریں کھڑ کی ہوئی سے تعلیم دولت کا نظام تا ہموار ہوا تو وہاں سر ماید دارانہ نظام کی وری تصویر نظر آئی ہے۔ تو یہ فلسفہ تو کھی تقدیم دولت کا نظام تا ہموار ہوا تو وہاں سر ماید دارانہ نظام کی وری تصویر نظر آئی ہے۔ تو یہ فلسفہ تو کھی تھے کہ دائی من فع کے لئے لوگ کا سر یہ لیکن اس طرح ہے جہ رہ پھوڑ نے کا میجے بید لکلا کہ لوگول نے اجارہ وادیاں قائم کر لیل ۔

#### معیشت کے اسلامی احکام

الدام كا تقاضا بدائي كالمركب ب بازا كا بقوتش بهي ورست الفاوم عليت بهي ورست،

ذاتی منفع کا محرک بھی درست ، لیکن ان سب کو حرام و حلال کا پابند کے یغیر معاشرہ میں انصاف قائم نہیں ہوسکت۔ اسلام کا اعمل امتیاز ہے ہے کہ اس نے حلال دحرام کی تفریق قائم کی کے نفع کسنے کا بید طریقہ حلال ہے اور سرطریقہ حرام ہے۔

اسلامی نظام نے دونتم کی بابندیاں عائد کی ہیں۔

## خدائي بإبنديال

پہلی قتم کو میں خدائی پابندیوں کا نام ویتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر میں، حد س وحرام کی پابندیاں مثلاً سود حرام ہے، قمار حرام ہے، مشرح ام ہے، پیچ قبل انقبض حرام ہے اور اس کے علاوہ دیگر صور تی جن کی تفعیلات ان شاہ اللہ تعالیٰ ہوئے کے اندر آئیس گی وہ حرام ہیں۔ یہ پابندیاں لگادیں اور اگر ان پابندیوں پر فور کیا جائے ، تو پت چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالخہ کے تحت یہ پابندیاں عائد فرمائی ہیں اور ایسے ایسے چور درواز واں پر پہرہ بھایا ہے جہاں سے سرمایہ وارا نہ نظام کی بعنیس شروع ہوتی میں اور اس سے فساد کے دروازے بند کرو ہے، یہ خدائی یا بندیاں ہیں۔

#### حكومتى بإبنديال

دوسری متم کی چیندیاں وہ میں کے بعض مرحلوں پراہیا ہوتا ہے کہ جوخدائی پابندیاں عائد کی گئی میں بعض لوگوں نے ان کی پرداہ نہ کی ہوا دران کے خلاف کام کیا ہو، یا معاشرہ میں کچھے غیر معمولی تتم کے حال ت پیدا کے جس کے بتیجے میں وہ پابندیاں کافی نہ ہو تکیش تو معاشرے میں توازن برقرارر کھنے کے نئے اسمالی حکومت کو بیا فقیار دیا گیا ہے کہ پچھ مباحات پر بھی پابندیاں عائد کردی جا تیں تاکہ معاشرہ میں توازن برقرار رہے، بیر عکومی پابندیاں ہیں۔

# اصول فقه کاایک حکم امتناعی (سدِّ ذِ رائع )

اصوں فقد میں اسد ذرائع اے نام ہے ایک مستقل باب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام فامس یہ ہے کہ اگر کام فی نفسہ جائز ہو تیکن اس کی کھڑ ہے کہ مصلیت یا مفسدے کا سب بن رہی ہوتو علومت کے ہے یہ جائز ہے کہ وہ جائز ہے کہ اور اس میں بابند ہوں کے واجب التعمیل ہونے کا ماخذ قر آن مربم کا بیار شاوہ ہے السمال میں بابند ہوں کے واجب التعمیل ہونے کا ماخذ قر آن مربم کا بیار شاہ وہ اللہ واطبہ فوا الراسول والوں اللہ مسلم ہے کہ اس میں اللہ مسلم ہے کہ اللہ والیہ کا میں اللہ والیہ ہونے کا ماخذ تو اللہ والیہ کا میں میں اللہ میں میں اللہ والیہ ہونے کا ماخذ تو اللہ والیہ ہونے کا ماخذ تو اللہ والیہ ہونے کا میں میں اللہ میں میں اللہ والیہ ہونے کا میں میں اللہ والیہ ہونے کی اللہ میں میں کہ میں میں میں اللہ والیہ ہونے کی کا میں ہونے کی کہ ہونے کی اللہ ہونے کی کہ ہونے کی کی کہ ہونے کی کہ

''اے ایمان والد اِجھم مانو الند کا اور تھم مانو رسول کا اور حاکموں کا جوتھ میں ہے ہو' مشلاً عام حالات میں بازار میں اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کے ئے رسد وطلب کی قو توں کو کام میں لانا چاہئے لیکن جہال کی وجہ ہے اجارہ واریاں قائم ہوگئ ہوں تو و ہاں تسعیر (Control) کی میں اجازے ہے۔ یعنی حکومت نرخ مقرر کرے اور یہ پابندی لگادے کہ فد ں چیز اس قیت پر ملے گی، اس سے کم بال یاوہ پرفیمیں۔

اس اصول کے تحت حکومت تمام معاثی سرگرمیوں کی گھرانی سر کتی ہے، اور جن سرگرمیوں کے معیشت میں نا بمواری پیدا ہوئے کا اندیشہ دوان پر مناسب یا بندی عائد کر کتی ہے۔

'' کنز العمال''میں روایت منقول ہے کہ حفرت فاروقی اعظم ڈیٹڑ ایک مرتبہ بازار میں آسے تو ویکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف زخ ہے بہت کم داموں میں فروخت کر رہا ہے، آپ نے اس سے فرمایا:

> " مَّا انْ تَوْيَد فِي لَسْعِر وامَّا انْ ترْفع منْ سُوْفَ" (٣) " يا تو دام بين اضافه كره، ورشه جاري يا زارے الله حامًا"

روایت میں بیات واضح نمیں ہے کہ حضرت عمر بزنز نے کس وجہ سے اس پر پایندی لگائی،
ہوسکنا ہے کہ وجہ یہ ہوکہ وہ متوازن قبت ہے بہت کم قبت لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز
من فع کا راستہ بند کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پایندی کی وجہ یہ ہوکہ قبت پر مہیں ہونے کی صورت
میں لوگ اے ضرورت نے زیادہ خریدرہ ہوں۔ جس سے اسراف کا دروازہ کھانا ہو، یا لوگوں کے
لئے ذخیرہ اندوزی کی مخبی کش نکتی ہو۔ ببرصورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرق حکم یہ ہے کہ ایک
طخص اپنی مکیت کی چیز جس دام پر جا ہے فرہ خت سرسکتا ہے۔ البذا کم قیمت پر بیجنا فی نفسہ جائز تھا،
لیکن کی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر جی ترش اس پر پابندی عائد کی ۔ لبذا یدہ پابندیاں بیل
جو صومت عائد کر کتی ہے۔ (1)

ان دو پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بازار میں جو مقابلہ ہوگا وہ آزاد مقابلہ ہوگا (Free Cometition) آزاد مقابلے کے نتیجے میں واقعۃ رسد وطلب کی تو تیس کا م کریں گی اور

<sup>(</sup>١) أعلام المرقعين(١٦٠/٢)

 <sup>(</sup>۳) كبر بعد ن، بات لاحتكار (ع.۶)، حامع الأصول من أحاديث الرسول، لابر أنه
 رقب ١٤٣٤ (١٤٣٧)، سنت الصعرى النيها في دولم ١٠٠١ (٢٠٥٧)، معرفة النسر ١٠٠٠
 رقب (٤٧٣/٩)٣١٦٥)، معرفه عليا الرؤاق درقم: ٥٠٤ (٢٠٧/٨)٤)،

اس کے متبع میں درست فیصلے ہول گے۔

تو سرما میددارانہ نظام کا بنیا دی فلسفہ اگر چہ منطقتیں تھا لیکن اس پڑس کر نے کے اور بنیا دی اسمار مقرر کئے گئے۔

ایک مید کا آتی منافع کانے کے لئے لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ او، دسمرایہ کے متوست می مدم مداخت (حکومت بالکل مداخلت شکرے) اگر چداب سرمایہ ادائہ آئد م کے بیشتر ممالک میں صومت ک عدم مداخلت والے اصول پر عمل نہیں ہے، ہر طک نے تجھے نہ پچھے پابندیوں آٹ می ہولی ہیں، سین پڑندوہ پابندیال اپنے دماغ ہے گھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کا وہ اثر نہیں ہے جو خدائی پابندیوں کا ہوتاہے، بینیا دی فرق ہے جو اسلام کوسرمایہ دارائہ نظام ہے متن زیرتا ہے۔

بیقینوں نظامول کے ماب الانتیاز کا خلاصہ ہے، اگر بیاذین میں رہے تو کم از کم بنیادی اصوب ذہمن میں واضح رہیں گئے۔

#### ایک اشکال اوراس کا جواب

لعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشترا کیت نے ۴۲ سال میں دم تو ز ۱۱س کی وجہ یہ بیس ہے کہ وہ نظام بذات خود غلطہ تھا یا خراب تھا، بکنداس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جو اصل نظام تھا اس پڑھل میں کوتا ہی کی گئی جس کے بنتیج میں وہ تباہ ہوا۔ بعض لوگ اس کی مثال یوں و بیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ تک ونیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان برز والی آیا۔

اب اگر کوئی تحفی یہ کینے گئے معاذ القد کہ اسلام نا کام ہوگی ، تو بید نعط ہے اس لئے کے حفیقت میں اسلام نا کام نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ نے پر زوال آیا ، تو اشتراکیت والے بھی یہ کہتے میں کہ جواصل نظام تھا اس کو چھوڑ نے کے بقیعے میں بیزوال آیا ورند فی نفسہ وہ نظام نعط نہیں تھی۔ اس کا جواسیہ بیہ ہے کہ یہ بات آیا کہ بیزوال اصل نظام کو چھوڑ نے ہے آیا یااصل نظام کو اختیار کرنے کے یا دھوڈآیا ، اس کا فیصلہ بڑا آسمان ہے۔

اشتراکیت ایک معاثی نظام ہے، سوال میہ کہ اشتراکیت کے جو ہنیادی اصور تھے ان و کس مرحلہ پر اور کہاں چھوڑا گیر تھا؟ اشراکیت کے دواصول توجی ملیت اور منصوبہ بندی بیسی دور میں نہیں چھوٹے، چیاہے دہ بینن کا دور ہو، اسٹائن کا دور ہویا گور با چوف کا دور ہو۔ بیدد، صول ہم جگہ برقرار رہے جیل کرس ری پیدادار توجی ملیت میں ادر معیشت کے فیصل منصوبہ بندی کے قاید طے ہوں۔

<sup>(1)</sup> تخصيل كے نے ركھتے تكسا فاج الملهم (١٠/١٠٢١)

اب زوال جو آیا وہ اس بناء پر کہ اس نے بنیج جس جومکی پیدا وار تھٹی ، پیداوار گھٹنے کے بنتیج میں لوگوں کے اندر ہے روز گاری کیچیل اورلوگوں کو شدید شکاات کا سامنا کرنا پڑا۔

گور پا چوف جو سویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تغییر نو کے نام سے ایک تح بیک چیائی اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس نے تھوزی می مید کوشش کی کہ تو میت وہ ہورای ہے وراس تباق ہے تاہ سے دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑ اسا تبارت کی طرف لایا جائے تاکہ محافتی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو، لیکن اس کو اس کا موقع ہی تبییں طاکہ وہ اس کو بروئے کار ماتا، اگر اصولوں سے اتح اف ہوتا تو وہ گور باچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہوتا تھا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہوتا تھا کہ جب اس کا اس کو لوگوں نے ہی بینوں ترسکا تھا کہ خود لوگوں نے بی بینوں ترسکا تھا کہ خود لوگوں نے بی بینوں ترک کی بیال تک کہ قصہ بی تھی ہوگیا۔

ہذا یہ کہنا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ ہے زوال آیا بیاس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیادی اصول تنے ان پروواول ہے آخر تک کار ہندر ہے اور انبی کے نتیجے میں جو دیکھاوہ دیکھا۔ منیادی اصول سے ان پروواول ہے آخر تک کار ہندر ہے اور انبی کے نتیجے میں جو دیکھاوہ دیکھا۔

رہی ہے بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی ، ایسا کیمی تبیس ہوا، وہ بھی جمہوریت کا تابعدارتھا، وہ بھی جمہوریت جاہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھ کہ جمہوریت ایمی مزدوروں کی قائم کروہ جمہوریت لینن کے دور بیس بھی تھی، اشالن کے دور بیس بھی تھی اور گور باچوف کے دور بیس بھی تھی، کی کے دور بیس بھی ساسی نظام میں کوئی تید ملی واقع تبیس ہوئی، لینن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظام تھا جو آخر تک رہا۔

لہذا ہے کہنا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے متیبے بیس زوال کا شکار ہوئے ہیں سے نعط ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اصولوں کو اپناتے رہے اورای کے نتیجے میں زوال آیا۔

#### الأسلام (Mixed Economy) مخلوط معيشت كانظام

بعض مما لک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے، جس میں ایک طرف سر و بید دارات نظام کی بازار کی تو تو ل کو برقر اررکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں پیچھے متصوبہ بندی بھی شامل کی گئی، مثلاً کچھچ چزیں ایسی میں جو تو می ملکیت میں میں اور پچھ چزیں ایسی میں جو آزاد ملکیت میں میں ۔ چو تو می ملکیت میں ہوتی میں ان کو پیلک سیکٹر (Public Sector) کہتے ہیں، مثلاً پی نی م بیکی نمیلیفون اور ائیر لائٹز وغیرہ ، تمارے ملک میں بھی ایس بی ہے کہ بیرسب تو کی ملکیت میں بعض ڈاتی ملکت (Private Sector) متو بہت ہے ملک میں مخلول میں مخلوط معیشت کا نظام جل رہا ہے۔ سرمایددارانه نظ م کا جو بنیادی اصول تفالین عدم بداخلت، اس پرتواب شاید کوئی جم سره بید دارانه علک قائم نمیں رب برا کیا ہے نے مجھ نہ اخلات کی ہے، کی نے کم کسی نے زیادہ اس کو گھولا معیشت (Mixed Economy) کہا جاتا ہے، اور وہ مداخلت اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کی ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Parlement) جو پابندی عاکد کر رہ وہ عاکد کی جائے گی ۔ یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ ویدے وہ پابندی عاکد کردی جائے گی، اور پارلیمنٹ میں اکثریت اکثریت جس کے حق میں اکثریت جس کے حق میں اکثریت جس کے حق میں کیکن وہ ایسے لوگول کی ہوتی ہے جو خود سرماید دار میں ۔ لبندا وہ پابندیاں عاکد تو ضرور کرتے میں کیکن وہ پابندی معاقد بین اس کو خوابیاں اور تا ہمواریوں ہوتی، اور اس کے تعلقے میں جو خرابیاں اور تا ہمواریوں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں ۔ کسی خدائی پابندی کو تسمیم نہیں کی عمل جو ان تی تو ان تی میں ہوتی ہوتی ہیں۔ کسی خدائی پابندی کا تعدی کو تا ہمواریوں کے تحت پر بندی عاکدی گئ

ا گرخدا کی پابندی کوشلیم نہیں کیا جائے گا ، اللہ تبارک وتعالی کی حاکمیت مطاقہ کو جب تک تشکیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک افراط وقفر پیلے جس مبتلا رہیں گے، اس کے سواکو کی اور راستونہیں ہے کہ اللہ تبررک وقعالی کی حاکمیت مطلقہ کوشلیم کر کے اس کے تحت کارو بارکوچلہ یا جائے۔(1)

یختر ساخل صہ ہے جس میں تینوں نظاموں کا فرق بتایا گیا ہے اور آ جکل کی معاشیات کے متعاقب کتا بیں بھی چوڑی ہوتی ہیں اور ان سے خلاصہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑار ہاصفحات کی ورق گر دانی کے نتیجے میں جو خلاصہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ان تقریروں میں عرض کردیا ہے، جس ہے کم از کم کیکھ تھوڑ ہے ہے بنیادی معالم تینوں نظاموں کے تیجھ میں آ ج کس ، یاتی تفصیل مختلف ایواب واحاد ہث کے ماتحت آ جائے گی ، اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ اس کے اندر اور نے وہ وض حت و تفصیل کے ساتھ د کر ہوگا انشاء القد تعالی۔

وَآخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٨٠٨٦

# سودی نظام کی خرابیاں اوراس کا متبادل 🌣

بعدازخطبه مستونه! ای ۱۱

فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يُمْحَقُ اللَّهُ الرَّمَا وَيُرْبَى الصَّدَفَاتِ ﴾ (١)

میرے محترم بھائیواور یہ ہو! آج کی اس نشست کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ

''ریا'' سے متعلق ہے ۔ جس کواروو میں '' سوز' اور اگریزی میں Usury لیا Interest لا الاست کہ جاتا ہے،
اور یا آباس موضوع کوافق رکر نے کا مقصد سے ہے کہ بول تو ساری دنیا میں اس وقت سود کا نظام چلا

ہوا ہے۔ لیکن یا نصوص مغربی دنیا میں جہال آپ حفرات قیام پذیر ہیں ، بال پیشتر مع ٹی سر میال

سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو قدم قدم پر بیسئد در پیش بوتا ہے کہ وہ کس طرح
معاطات کریں اور سود ہے کس طرح چھٹکا را حاصل کریں۔ اور آج کل تحلق تم کن فید قہمیاں بھی

لوگوں کے درمیان پھیلائی جارہی ہیں، کہ آج کل معاثی زندگی میں جو اجس کو آئن کر بے مندور میں موج جس کو آئن کر بے مندور میں موج جس کو آئن کر بے مندور میں موج جس کو آئن کر بے ہے۔ میں داخل نہیں ہوتا جس کو آئن کر بے ہے۔ میں حرام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بچھے اس وقت یہ موضوع دیا گیا ہے کہ میں

اس کے ماضوع پر جو بنیادی معلومات ہیں وہ قرآن وسنت اور موجودہ صال س کی روثنی میں

آپ کے ماضے چیش کروں۔

آپ کے ماضے چیش کروں۔

#### سودی معاملہ کرنے والوں کے خلاف اعلانِ جنگ

سب سے پہلی بات تجھنے کی ہے ہے کہ'' سود'' کو قر آن کریم نے اتنا بڑا گناہ قرار ویا ہے کہ شابیہ کسی اور گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار نہیں ویا۔ مثلاً شراب نوشی ، خنز پر کھانا، زنا کاری ، بدکاری وغیرہ کے لئے قرآن کریم میں و والفاظ استعمال نہیں کئے گئے جو'' سو'' کے لئے استعمال کئے گئے میں ایک اصلاحی خطب (کا ۱۳۲۷ء کہ) ۱۳۳۲ برا ۱۹۹۲ء، جا سمجداور بینڈ ، فوریز، امریکہ

(١) النقرة.٢٧٦

چانجارها

﴿ أَيُّهِ لَدِينَ مُوا تَقُو لَمُهُ وَدُو مَا عَيْ مِن الرِّنَا بِنُ كُنتُمْ مُوْمِنِينَ فِينَ لَمُ مُعْمَلُونَ فَاقَدُوا فَأَقَانُوا بِحَرَّبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ (١)

''اے ایمان والو اللہ نے ڈرو، اور'' سوؤ' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہوائی کو چھوڑ دواً مر تمہارے اندر ایمان ہے ، اگرتم '' سوؤ' کونیس چھوڑ و گے ، یکی سود کے معاملات کرتے رہو گے قواللہ اورائ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ میں لو'

یعن ان کے شے مقد کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے ، یہ اعلان جنگ اللہ تعانی کی طرف سے کی بھی گناہ پرنیس کیا گیا۔ چن نچہ جولوگ شراب پھتے ہیں ، ان کے بارے میں چنیس کہا گیا کہ ان کے فلاف اعلان جنگ ہے، اور نہ بیا کہا گیا کہ کہ خلاف اعلان جنگ ہے، اور نہ بیا کہا گیا کہ جولاگ کے جوز' زنا'' کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن ''موز' کے بارے ش فر مایا کہ جولوگ مود کے معامل سے کوئیس چھوٹ تے ان کے لئے انلہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تن محت اور تقیین ومیداس پر وار د ہوئی ہے اب سواں یہ ہے کہ اس پر اتی تقیین اور شخت وعمید کیول ہے۔ یہ کاس کی تقصیل انشا ، انتدا گے معلوم ہوجائے گی۔

#### مودكس كو كهت بين؟

سیکن اس سے پہم بھے کی بات میہ ہے کہ "مود" کو کہتے ہیں؟" مود" کی چیز ہال کی میں اسود" کی چیز ہال کی میں دفت الل عرب میں اسود" کا محتارہ کیا ہالی دفت الل عرب میں "مود" کا مین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس دفت "سود" اے کہا جاتا تھا کہ کی شخص کو دیے ہوئے قرغیر سے کر کے کی بھی تھم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے اے" سود" کہا جاتا تھا۔ مثلاً میں نے آئی آیک مشخص کو مورو پ بھور قرض دیے۔ اور میں اس سے کہول کہ میں ایک مینے کے بعد میر قرم دائی موں گا اور تم بھیے ایک مینے کے بعد میر قرم دائی سودو دو ایک کی تا اور میں پہلے سے بیل نے مطر کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودو دو ایک اول کے قرید دوائی اول گا۔ تو یہ دو دو دو ہے دائی سے ایک میں نے مطر کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودو

### معامدہ کے بغیرزیادہ دینا سودنہیں

يهي سے طرك في شرطاس لئے لكانى كداكر بيلے كي مطابعي كيا ب مطابعي في

کی کوسورو پے قرض دے دیئے۔اور ش نے اس سے میں طالبٹیس کیا کہ تم بچھے ایک سودورو پ واپس کرو گے۔ لیکن واپس کے وقت اس نے اپنی خوثی سے مجھے ایک سودورو پ دے دیئے۔ اور تمارے درمیان بیا لیک سودورو پے واپس کرنے کی بات مطے شدہ نیس تھی ، تو بیسودئیس ہے اور حرام نمیس سے ملکہ جائز ہے۔

### قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور من پینی ہے جاہت ہے کہ جب آپ کس کے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ ہو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ ہو وہ قرض پیکوزیاد تی ہے ساتھ پر حتا ہوا واپس فر ماتے ، تا کہ اس کی دلجو تی ہوجائے ، ایکن ریزایاد تی چینکہ پہلے ہے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ '' میں ہوتی تھی ، اور صدی کی اصطلاح میں اس کو'' حسن القضاء'' کہا جاتا ہے ، لیخی اجتمع طریقے ہے قرض کی ادائیگ کرتا ، اور ایکھرزیا وہ وے دیتا ہی'' سوڈ' نہیں ہے ، بلکہ نبی کریم سُنگھ نے ادائیگ کروا ہا:

((إِنَّ خَيَارَكُمُ آخَسَنُكُمُ فَضَاءً))(١)

لیکن تم میں بہترین لوگ وہ جیں جوقرض کی ادائیگی میں ایچھا معامد کرنے والے ہوں ،کین اگر کوئی شخص قرض دیتے وقت یہ ہے کر لے کہ میں جب والپس لوں گا تو زیادتی کے ساتھ یوں گا،اس کو''سود'' کہتے ہیں۔ اور قر آن کریم نے ای کو بخت اور تنگین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا ، اور سورہ بقرہ کے تقریباً بورے دورکوع اس'' سود'' کی حرصت پر نازل ہوئے ہیں۔

### قرآن کریم نے کس'' سود'' کوحرام قرار دیا؟

بعض اوقات ہمارے معاشرے میں سے کہا جاتا ہے کہ جس '' سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھ، وہ در حقیقت سے تھ کہ اس زمانے میں قرض لینے وال غریب ہوتا تھا، اور اس کے پاس دو فی اور کھانے کے لئے چیئیں ہوتے تھا گروہ بیار ہے تو اس کے پاس علاج کے سئے چیئیں ہوتے سے، اگر گھر میں کوئی میت ہوئی ہے تو اس کے پاس اس کو کفتانے اور دفتانے کے چیئے ٹیس ہوتے

 <sup>(</sup>۱) صحیح السحاری ، کتاب فی الامتقراص واداه الدیون والحدم و لنفسس، باب حسن لقصاده
 رقم ۲۲۱۸ میس السالی ، کتاب النوع ، باب استسلاف الحیوان و سقر صیه ، رقم ۵۳۹ ،
 مستلد آحماده رقم: ۸۷٤۳

سے، ایسے موقع پر وہ غریب بیچارہ کی ہے پہنے مانگنا تو وہ قرض دینے والا اس ہے کہتا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے، تو چونکہ یہ ایک ان نیت کے خلاف بات تھی کہ ایک محفق کو ایک واتی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور زگا ہے ایک صالت میں اس کو سود کے بغیر پینے فراہم نہ کرنا ظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تھ ٹی نے اس کو حرام قرار دیا، اور سود لینے والے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لیمن ہمارے دور میں اور خاص طور پر پیکوں میں جو سود کے ساتھ روپے کا لین دین ہوتا ہے

اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت منداور سرمایہ دار ہوتا

ہے اور دہ قرض اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کوئیں ہے، یااس کے پاس سینے کے لئے

گر انہیں ہے، یادہ کی بیمارے کے علاج کے لئے قرض نہیں لے رہ ہے، بلکہ دواس لئے قرض لے

رہ ہے تا کہ ان چیوں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کماتے۔ اب اگر قرض
وسینے والد خص سے کہ کہ تم میرے چیا ہے کاروبار میں لگاؤ کے اور نفع کماؤ کے تو اس نفع کا دی قیصد
بطور نفع کے جھے دو۔ تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور بیدہ د''موذ' نہیں ہے، جس کوقر آن کر یم

# تجارتی قرض (Commercial Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بیدا نمایا ہے کہ بیکار دپاری سود (Commercial Interset) اور بیرتجار آل قرض (Commencal Loan) حضور اقدیم سی تقینم کے ذائے میں نہیں تھے، بلکداس زمانے میں زاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے، لبذا قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ بیس کتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس '' سود'' کو حرام قرار دیا ہے وہ غریوں اور فقیروں والا'' سود' تھا، اور بیکار دیاری سود

### صورت بدلنے ہے حقیقت نہیں بدلتی

بہلی بات تو یہ ب کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس خاص صورت میں حضور مالگاؤ کے زمانے میں بھی پائی جائے اور حضور ملائیڈ کے زمانے میں اس انھاز سے اس کا وجود بھی ہو۔ قرآن کر کم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے ، چاہاں کی کوئی خاص صورت حضور تلفظہ کے ذیانے بیس موجود ہویا نہ ہواں کی مثال یوں بیٹھئے کہ قرآن کریم نے شراب کوحرام قرار دیا ہے۔
اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ الیا مشروب جس میں نشر ہوا ہ آئ آگر کوئی خفس یہ کہنے گئے کہ صاحب! آ جکل کی یہ وہسکی (Whisky) ہیر (Beer) اور برا شرک (Brandy) حضور طابقہ کے رائے میں قویائی نہیں جات گئے کہ حضور طابقہ کے کے دختور طابقہ کے کہ خور اللہ اس کے کہ حضور طابقہ کے کہنے دار اس کی حقیقت یعن 'ابیا مشروب جو کئے انے بیس اگر چہ یہ اس خاص شکل میں موجود نہیں تھی 'یکن اس کی حقیقت یعن 'ابیا مشروب جو کئے اور اس کی حقیقت یعن 'ابیا مشروب جو حرام ہوئی ، اب چاہے کا برانڈی دکھلو یا پیئر رکھ لویا کوک (Coke) رکھ لو، نشر آ ور مشروب برشکل اور ہرنام کے ساتھ جانے یا برانڈی دکھلو یا پیئر رکھ لویا کوک (Coke) دکھلو ، نشر آ ور مشروب برشکل اور ہرنام کے ساتھ

اس لئے یہ کہنا کہ'' کمرشل لون'' چونکہ اس زمانے میں ٹمیس تنے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لئے حرام ٹمیس ہیں، یہ خیال درست ٹمیس۔

#### ايك لطيفيه

ایک لطیفہ یا وآیا ہندوستان کے اندرایک گؤیا (گانے وال) تھا، وہ ایک مرتبہ فج کرنے چلا گیا، فج کے بعد وہ کمہ کرمہ سے مدینہ طبیب جا رہا تھا کہ راستے یس ایک منزل پر اس نے قیام کیا اس زیانے نے مسیح تفاف منزلیں ہوتی تھیں، لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اورا گلے دن تیج آگ کا سفر کرتے، اس لئے گویے نے راستے ہیں ایک منزل پر رات گزار نے کے لئے قیام کیا اوراس منزل پر ایک گزار نے کے لئے قیام کیا اوراس منزل پر ایک ایک عرب گویے کی آواز ایک عرب گویے کی آواز ہوت کی کا واز بہت بری گلی، اوراس نے بھدی اور خراب تھی، کریہ الصوت تھا، اب ہندوستانی گویے کواس کی آواز بہت بری گلی، اوراس نے اٹھ کرکہا کہ آج سے بات میری مجھ میں آئی کہ حضور طافیخ نے گانا بجانا کیوں حرار قرار دیا تھا اس لئے خرام قرار دے دیا آگر آپ میرا گاناس لیتے تو کہ آئی ہیا تا کہ واراس کے خرام قرار دے دیا آگر آپ میرا گاناس لیتے تو آئی آئی ہے بیاتا کہ اوراش دیتے۔

### آج کل کا مزاج

کے زبانے میں بین مل اس طرح ہوتا تھا، اس لئے آپ مڑھڑائے اس کو حرام قرار دیے دیا۔ آج چونکہ
بین کس اس طرح نہیں ہور ہا ہے لہٰ فاوہ حرام نہیں ہے کہنے والے یہاں تک کہدرہ ہیں کہ خزیر وں
کو اس سے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں پڑے دہتے تھے غلاظت کھاتے تھے
گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف متحرے ماحول میں ان کی پرورش
ہوتی ہوتی ہوتی کے اور ان کے سے اعلی ورج کے فارم قائم کر دیتے گئے ہیں۔ لہٰذا اب ان کو حرام ہونے کی
کوئی وجرٹیس ہے۔

#### شريعت كاأيك اصول

یا در کھئے اقر آن کرمے جب کی چزکوحرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی صور تیس جو ہے کتنی بدل جا میں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں، لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے ،اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے بیٹر بیت کا اصول ہے۔

#### ز مانہ نبوت کے بارے میں ایک غلط فہی

پھر یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آنخضرت مالٹیل کے عبد مبارک میں تجارتی قرضوں (Commercial Loan) کا روائ نہیں تھا۔ اور سارے قرضوں الے جاتے تھے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی مجرشفیج صاحب قد سرو نے المسلم ہوؤا کے مام سے ایک کتاب کھی ہا اس کا دوسرا حصر میں نے لکھا ہے۔ اس حصر میں میں نے پچھٹا لیس پیش کی جی کہ سرکار دوعالم مالٹیل کے دوسرا حصر میں نے تو اللہ اللہ ویں ہوتا تھا۔

کی جی کہ سرکار دوعالم مالٹیل کے زیانے میں بھی تجارتی قرضوں کا لین وین ہوتا تھا۔

جب بیکب جاتا ہے کہ عرب صحوانشین متھے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بی تصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور ساتھ نے شریف لائے تھے، وہ اپیا ساوہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور بنو وغیرہ کی ہوتی ہوگی، اور وہ بھی دس نہیں روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی عام طور ہے ذہین میں بی تصور بیٹھا ہوا ہے۔۔

### هر قبیله جائنت اسٹاک تمپنی ہوتا تھا

لیکن یاد رکھتے سے بات درست نہیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور طائقا تشریف لاتے

اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں، مثلاً آج کل'' جائٹ اسٹاک كينيان بي- اس ك بارك يس كهاجاتا بكريه چووهوي صدى كى پيدادار باس سيل '' جائنت اسٹاک کمپنی'' کا تصور نہیں تھا، لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بیانظر آتا ہے کہ عرب كا برقبيدا يك مستقل " جائث اشاك كميني" وتا تقااس لئے كه بر قبيلي ميں تجارت كا طريقه بيات ك قبيل ك تمام آدى ايك روبيدوورو بيدلاكرايك جكد جمع كرت اوروه رقم " شام" بيجيح كرو بال سامان تجارت منگواتے آپ نے تنجارتی قافلوں (Commercial Caravan) کا تام سنا ہوگا۔ وہ '' کاروان'' بھی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک روپید جمع کر کے دوسری جگہ جھیجا اور وہاں ے سامان تجارت منگوا کریہال فروخت کردیا چنانچ قر آن کریم میں میہ جوفر مایا۔

﴿ لِالَّافِ قُرْيُشِ ٥ إِيلَافِهِمُ رِحْمَةُ الشِّمَاءِ وَالصَّيْفِ ٥ ﴾ (١)

وہ مجی ای بناء پر کہ بیر طرب کے لوگ سرویوں میں یمن کی طرف سنر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سرد ایوں کے بیسٹر کھٹن تجارت کے لئے ہوتے تھے يهال سے سامان لے جاکر وہال اور وہال ہے سامان لاکر يہال نتج ويتے، اور بعض اوقات ايك ايك آ دی این قبلے ہے دی لاکھ دینار قرض لیتا تھا۔اب موال سیے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس ك كر من كهان كوئيس تفا؟ ياس كياس ميت كوكفن دين كے لئے كيز اليس تفا؟ فاہر بك جب وہ اتنا پڑا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

## سب ہے پہلے چھوڑ ا جانے والاسود

جب حضور مُنْ فَيْنِ نَ جِية الوداع كي موقع برسودكي حرمت كا اعدان فرمايا تو آپ في ارشاد

((وَرِبَ الْسَجَاهِ لِيَّة وَاوَّلُ رِثَ أَصَعُ رِبَانَا رِنَا عَثَابِ سَ عَنْدِالْمُطَّلَبَ فَإِثَهُ مَوْصُوعَ كُلَّهُ))(٢)

- دیونی (آج کے دن) جا البت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہل سود جو میں چیوز تا ہول وہ ہمارے چیا حفرت عباس کا سودے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا"

صحیح مسدم ، کتاب الحج، بات حجة اسي ، رقم ۱۲۳۷ اسس لي دؤد، کتاب أساسك ، ب صفة حبحة النبي رقم ١٩٣٨، سن الل ماحه؛ كتاب المسلك، باب لحصة يوم للحراء رقم: ٣٠ و ٢٠ منن الدارمي كتاب المناسك، باب في منة الحج، رقم: ١٧٧٤

چونکہ حضرت عبس رضی القد عنہ لوگوں کو مود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا مود جو دوسرے لوگوں کے ذھے بین وہ ختم کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دک بڑار شقال موتا تھا، اور تقریباً 4 ہاشے کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور بیدر ک بڑار شقال کوئی سرمایہ (Pnncipal) نہیں تھا۔ بلکہ بیمود تھا جو لوگوں کے ذھے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔

اس سے اندازہ لگاہئے کہ دہ قرض جس پردی ہزار سودلگ کیا ہو، کی وہ قرض مرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا؟ طاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لئے لیا گیا ہوگا۔

# عهد صحابه شانتهٔ میں بینکاری کی ایک مثال

حفزت زبیر بن عوام ڈٹٹٹز جوعشرہ میش ہے ہیں ، انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کی ہوا تھا جیسے آجکل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے ، لوگ جب ان کے پاس اپنی امائٹیں لاکر رکھواتے تو بیان سے کہتے کہ میں بیامانت کی رقوم بطور قرض لیٹا ہوں بیر قم میرے ذھے قرض ہے ، اور پھر آپ اس قم کوتجارت میں لگاتے ، چنانچہ جس وقت آپ کا انقال ہوا تو اس وقت جوقر مش ان کے ذمہ تھا، اس کے بارے میں ان کے صاحبرا اور حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹٹرز فرماتے ہیں ،

" الفَحْسِبُتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّنِي فَوَجَدَّتُهُ الْفَيْ الْفِ وَمِاتَتَى الْفِ" (١) " " " الفَحْسِبُتُ مَا عَلَيْهِ مِن الدُّنِي فَوَجَدَّتُهُ الْفَيْ الْفَيْ وَمِا يَكُمُ لا كُهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ ال

اہندا ہے کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر'' سود'' کا لین دین بھی ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار دیا ہے الہذا ہے کہنا کہ کمرشل لون پر انٹرسٹ لینا جا تزہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جا تزئیس، یہ بالکل غلط ہے۔

## سودم کب اور سود مفرد دونو ل حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی پھیلائی جارہی ہے ، وہ یہ کہ ایک سود مفرد ( Simple

 <sup>(</sup>۱) صحیح اسحاری، کتاب فرص الحمس، بات برکة العاری فی ماله جدا ومیتا مع نسی وولاة لأمر برقم ۲۸۹۷، شرح اس بطال فرقم، ۳۱۲۹ (۳۳۳۹)، حلیة الأوبیا، (۹۱۱۹)، سسن الکیری للبیهقی (۲۸۲۷)، العلیقات لاین متعار ۱۹/۳)

Interest) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Compound Interset) ہوتا ہے ، یعنی سود پر بھی سود لگتا چلا جائے ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور مڑائیڈی کے زیانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کر کم نے اس کوترام قرار دیا ہے لہٰذا وہ تو ترام ہے ، لیکن سود مفرد جائز ہے ، اس لئے کہ وہ اس زیانے میں نہیں تھا اور نہ بی قرآن نے اس کوترام قرار دیا ہے ۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جوآیہ ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں قرایا:

﴿ يَا أَلَهُمَا الَّذِينَ آمَنُو الْقُوَا اللَّهَ وَدَرُوا مَا تَقِيَ مِنَ الرِّنَا﴾ (١)

د نیتی اے ایمان والوا اللہ ئورو، اور ربا کو جو حصہ میں رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ وؤ'

میں اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال ٹیس یا Rate of Interest کے کم یا زیادہ
ہونے کی بحث نیس جو پھریمی ہواس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آ گے فرمایا.

﴿ وَإِن تُبَعُمُ فَلَكُمُ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ ﴿ (٢)

لینی اگرتم رہا ہے تو بہ کرلوتو کچر تمہارا جوراس المال (Principal) ہے وہ تمہارا حق ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ Principal تو تمہارا حق ہے لیکن اس کے طلاوہ تعوری می زیادتی بھی ناجائز ہے لہٰذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں ، پلکہ سود کم جویا زیاد و سب حرام ہے اور قرض لینے والاغریب ہوتہ بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیر اور مالدار ہوتی بھی حرام ہے ، اگر کوئی محض واتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے اور اگر شجارت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شینہیں ۔

### موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یہاں یہ بات بھی عرض کردوں کہ تقریباً 60,50 سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ
(Banking Interest) کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ Simple Interest حرام ہے۔ Compound Interest نہیں ہے
یا یہ کہنا کہ Commercial Loan حرام نہیں ہے وقیرہ ۔ بیا شکالات اور اعتراضات عالم اسلام
میں تقریباً 50 سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث ختم ہوگئی ہے ، اب ساری وینا کے تہ صرف
عالم ہیک ما برین معاشیات اور مسلم جیم کرزیمی اس بات رہشتق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ای طور ت
حرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین وین بر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ حرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین وین بر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ

قابل ذکر شخص کا اس میں اختلاف نہیں اس کے بارے میں آخری فیصلہ آئ سے تقریباً 4 سال پہلے جدہ میں بھر تقریباً 45 سلم ملکوں کے جدہ میں بھر شقریباً 45 مسلم ملکوں کے مردہ میں بھر تقریباً 200 سلم ملکوں کے مردہ میں بھر تقریباً 200 ملاء نے بار تفاق بیڈتو کی دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بالکل حرام ہے، اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راست نہیں لہذا یہ مسئلہ تو اس ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے بیانہیں ؟

# كمرشل لون پرانٹرسٹ میں كيا خرابی ہے؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کو بھی بچھ لینا چاہئے ، دو یہ کسٹر دع میں جیسا کہ عرض کیا تھا

کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ٹائیٹر کے زیانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قریضے لئے جاتے
سے ، اب اگر ایک فیض ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھائے کوروٹی نہیں
ہے یہ میت کو دفنا نے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہ ہے اور آ ہا اس سے مود کا
مطابہ کر رہے ہیں یہ تو ایک غیر انسانی حرکت اور ناانصانی کی بات ہے، یکن جو مخص میرے جے کو
تجارت میں لگا کر نفع کمائے گا اگر میں نفع ہیں اس سے تصور احصہ لے اور گا تو اس میں کیا خرابی ہے؟

### آ ب کونقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

پہلی بات تو ہہ ہے کہ ایک مسلمان کو القد کے کہ عکم میں چوں چراں کی جنوائش نہیں ہونی
چاہئے ،اگر کی چیز کو القد تعالی نے حرام کردیا ، وہ حرام ہوئی گیئن زیادہ اظمینان کے لئے یہ بات عرض
کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھی طرح دل میں اتر جائے وہ یہ کہ اگر آپ کی شخص کو قرض دے رہے ہیں
و اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دویا تول میں سے ایک بات متعین کراہ کیا تم اس کی پچھ
امداد کرنا چاہئے ہو؟ یا اس کے کاروبار میں حصد دار بننا چاہئے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی امداد کرنا
چاہئے ہوتو وہ پھر آپ کی طرف سے مرف امداد ہی ہوگ ۔ پھر آپ کو اس قرض پر زیاد تی مطاب
کا کوئی حق تہیں ، اور اگر اس کے کاروبار میں حصد دار بننا چاہئے ہوتا پھر جس طرح نفع میں حصد دارین
عابی طرح نقصان میں بھی اس کے حصد دار بننا ہوگا۔ بینہیں ہوسکا کہ تم صرف نفع میں حصد دارین
جاق ، فع ہوتو تہبارا ، اور اگر نقصان ہوتو وہ اس کا ، البذا جس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے
چیز دے رہے ہیں تو پھر بینہیں ہوسکا کہ کاروبار میں نقصان کا خطرہ (Risk) تو وہ پرداشت کر ب

ائٹر پرائز (Joint Enterprise) سیجے۔ لیٹن اس ہے معاہدہ کریں کہ جس کاروبار کے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتنا فیصد نفع میرا ہوگا، اور اتنا تہبارا ہوگا۔ اگر اس کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی ای نفع کے تناسب ہے ہوگا لیکن سے بالکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے یہ ہیں کہ اس قرض پر 15 فیصد نفع آپ ہے لول گا۔ جائے جہیں کاروبار میں نفع ہو، یا نقصان ہو، سے بالکل حرام ہے اور سود ہے۔

### آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آئ کل انفرسٹ (Interest) کا جو نظام رائے ہے ، اس کا خلامہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرض لینے والے کو نقصان ہوگیا، تو اس صورت میں قرض دینے والا فائدہ میں رہا، اور قرض لینے والا نقصان میں رہا، اور پعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والے نے زیادہ شرح سے نفح کمایا اور قرض دینے والے کو اس نے معمولی شرح سے نفع دیا۔ اب قرض دینے وال نقصان میں رہا۔ اس کو ایک مثال کے قرریا ہے بچھے۔

#### ڈیمازیٹر ہرحال میں نقصان میں ہے

مثل ایک شخص ایک کروز روپیة قرض لے کر اس سے تجارت شروع کرتا ہے، اب وہ ایک کروڑ روپید کہاں سے اب وہ ایک کروڑ روپید کس کا ہے؟ فاہر ہے کہ وہ روپیدائی نے میک سے لیا۔ اور بینک کے پائ وہ روپید ڈیپازیٹر کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڑ روپید پوری قوم کا میٹی سے لیا۔ اور بینک کے پائ وہ روپید ڈیپازیٹر کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڑ روپید پوری قوم کا کو وفقہ نفتی ہوا اور اب اس کے پائ وہ کروڑ ہوگے، جس میں ہے 15 فیصد لین 10 الا کھ روپید کو ویے۔ اور پھر جینک نے اس میں ہے اپنا کیسٹن اور اپنے افراجات نکال کر بائی اس نے بینک کو ویے۔ اور پھر جینک نے اس میں ہے اپنا کیسٹن اور اپنے افراجات نکال کر بائی میں لگا تھا، چوان فیصل ہوان کو تو سوروپ پر مرف دی روپ نفتے میں اور کہ جن لوگوں کا ہیسہ تجارت میں لگا تھا، جس سے اپنا نفتا ہوان کو تو سوروپ پر مرف دی روپ نفتے ما، اور یہ بیاری میٹر بردا کو شرف ہوں ہوگے۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کر حقیقت میں اس کے پیوں ہے جو نفتے اس کو طابہ قرض لینے والا اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح روپ وسول کر ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح روپ واپس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح روپ وسول کر ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح روپ واپس وصول کر دوپ وہ وہ کے دوب کو ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح وہ کو ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح وہ کے وہ کو اس کیتا ہے، وہ کس طرح کے دوب کر وہ کیا کہ وہ کیا کہ دوبارہ کیا ہوسے کو ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح کے دوب وہ کے دوب کیا کہ دوبارہ کیا ہے وہ کیا کہ دوبارہ کیا ہوسے کو ایس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح کے دوب کیا کہ کا کھر کے دوبارہ کیا ہوسے کو کیس کو کیا کہ کیا گھر کی کیا گھر کی کروپ کو کیا گھر کی

# سودکی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

دواس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والدان دی روپوں کو پیداواری افراجات اور مصارف (Cost of Production) میں شال کرلیتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ اس نے ایک کروز روپید بینک ہے قرض لے کرکوئی فیکٹری لگائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیار کی ہمصارف (Cost) میں ویب بینک ہوئے وال نے بینک کواوا کئے۔ لہذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شائل ہوگئے تو اس نے بینک کواوا کئے۔ لہذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شائل اس نے کہڑا تیار کیا تھا، تو اب انٹرسٹ کی وجہ سے اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جاتی گی۔ مثلاً اس نے کہڑا تیار کیا تھا، تو اب انٹرسٹ کی وجہ سے اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ گئی البذا ڈیپاز بڑجی کوایک سو کے ایک سوری روپ سے ایک ہو جب بازار سے کہڑا خرید ہے گا تو اس کوان کہڑ ہے کی قیمت پندرہ فیصد زیادہ دین ہوگی۔ تو تیج سے لگا کہ ڈیپاز بڑکو جو دی فیصد منافع دیا گیا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ کر کے پندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ یہ تو خوب نفع کا سووا ہوا، وہ ڈیپاز بڑخوش ہے کہ بھے سو زیادہ کر کے پندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ یہ تو خوب نفع کا سووا ہوا، وہ ڈیپاز بڑخوش ہے کہ بھے سو زیادہ کی کوسٹ میں سولے گئے اور دوسری طرف بیرے بیل کے لئے۔ لئو کا میٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس کوسو روپ کے بید سے 29 روپ کے ایک سوٹ میں لئے کہ وہ پندرہ فیصد کرنے کی کوسٹ میں جگے اور دوسری طرف

#### شركت كا فائده

اور اگر شرکت پر معالمہ ہوتا ، اور یہ طح پاتا کہ مثلاً 50 فیصد نفع سرمایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا۔ اور 50 فیصد کا مرکزے والے تا جرکا ہوگا۔ تو اس صورت میں عوام کو 15 فیصد کے بجائے 50 فیصد نفع ملٹا اور اس صورت میں یہ 50 فیصد اس چتر کی لاگت (Cost) میں بھی شامل نہ بہوتا اس کے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گا ، اور پھراس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے کہ سود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے کہ کی دور (Cost)

# نفع کسی کا اورنقصان کسی اور کا

اورا گرفرض کروکہ ایک کروڑ روپیہ بینک ہے قرض کے کر جوتجارت کی اس تجارت بیس اس کو نقصان ہوگیا وہ بینک اس نقصان کے نتیجے بیس دیوالیہ ہوگیا ، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے متیجے میں کس کا روپیہ میں؟ ظاہر ہے کے عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارا۔ تصان عوام پر ہے۔ ور مرفقے ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

### بیمہ کمپنی ہے کون فائدہ اٹھار ہاہے

قرض لینے والے تا جر کا اُ مرفقها ن جوجائے تو اس نے اس نقصا ن کی تار فی کے نئے ایک اور راستہ تاش کر ہے ہے۔ ایک اور راستہ تاش کر ہے ہو وہ ہے اُسٹورٹس (Insurance ) مثلاً فرض کر و کدرو ٹی کے گوو، میں آ گ مگ گئی تو اس فقصان کو چرا کرنے کا فریضہ انشورٹس کھنی پر عائد ہوتا ہے اور انشورٹس کینی میں کس کا پیسہ ہوا ہی گار کی اس وقت تک مؤک پر نہیں یا سکتے جب تک اس کو انشورڈ (Insured ) نہ کرائیں ۔ اور عوام کی گار کی کا ایک پیشر ہوتا، اس کو آگ گئی میں گئی نمیکن دو چیر کی تسلیم ہوتا، اس کو آگ ہے۔ نہیں گئی نمیکن وہ چیر کی تسلیم لاکھنے اور کوام کی جربی ۔

ان فریب عوام نے بیر کی قسطوں سے انشورٹس کیٹی کی ملارت قمیر کی گئی ، اور فریب عوام کے فریبازیت نے در یعہ تا جر کے انسان کی تلافی کرتے ہیں، بہذا یہ سار گورکھ دھندا اس لئے کی جرب ہے تا کہ اگر نفع ہوو مرہ یہ دارتا جرکا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نیجے ہیں یہصورت حال ہورہی ہے، بینک میں جو پوری قوم کا رو پیہ ہے آگر اس وقتی طریقے پر ستعمل کیا جاتا تو اس کے تم من فع بھی محلی موام کو حاصل ہوتے ۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دوت ( ) Distribution of کی جو حصل ہوتے ۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دوت ( ) کا جوستم ہے۔ اس کے تیج میں دولت نیجے کی طرف جا رہی ہوتی کی اور کی طرف جا کہ کی قرایوں کی وجہ سے حضور سیق نے فرایو کی دور کھان ایس ہے جیسا تی مال سے زنا کار کی میں ازار ا) ۔ انتمان عیمین مناو س سے بیات ہیں جو تا ہے۔ کرزار ا) ۔ انتمان عیمین مناو س سے بیات ہوتی کی فشانہ بنایا جاتا ہے۔

### سود کی عالمی تناہ کاری

آ ن سے بہتے ہما ''مود'' کو عمر ف اس کے حرام مانتے تھے کے آ آن رہم نے اس کو حرام آراد ویا ہے، جمیل اس کے عظی ولاکل سے زیادہ بھٹے ٹیس تھی۔ اللہ تعالی نے جب حرام قرار و سے دویا ہے، اس حرام ہے۔ لیکن آج اس کے نتائج کا آپ خودائی آ تھوں سے مشاہدہ کررہے ہیں، آج پورگ ویا میں نئرست کا فقام ہوری ہے۔ آپ دیکھر ہے ہیں کہ آپ کہ نی میک ( مریکہ ) کا دین میں

<sup>)</sup> سعب لامان في داودرو ۱۳۵۳، كد عمل فياه ۱۹ و ۱۰ و حمع لاحاسم. وفي ۱۲۸۲۷ (۱۲۸/۲۳)

طوطی ول رہا ہے۔ امر ب قراس کا ۱۰ ساتر ہنے بھی ان ہے۔ رفعت ہو گیا، وراب کوئی سے تعمر ہے ۔ امر جو نہیں ۔ نگر ہے اقتصادی ایت کی شاہل کی بنیاد بھی انتصاد ہے ۔ اس ہے یہ بنا کہ حضور سین کے بید من من کے بید منظم سین کے حضور سین کے بید منظم سین کے حضور کا بیان کے بید منظم کا کہ منظم کا کہ سین نظام کا کا کہ سین نظام کا منظم کے اس نظام کا کہ سین نظام کا منظم کا منظم کا کہ سین نظام کا کہ سین نظام کا منظم کا کہ سین نظام کے دیا ہے گئی گئی کے بیاد کی گئی کے بیاد تھی کا کہ سین کا کہتے ہیں ہو تھی کا کہ سین کی کا کہتے کی کہتا ہے کہتا ہے گئی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کے مما سینے بیاد تھی کہتا ہے کہتا

#### سودي طريقه كار كامتبادل

اس سواں کا جواب تفصیل طاب ہے، اورائیٹ جیس میں اس موضوں کا چراحق وا ہوہ مکس بھی نہیں ہے۔ اور س کا جو پ تھوڑا ساتیدنیٹل بھی ہے، اوراس کو یا مذہبر اور مام مفاظ میں بیان سرنا ''س ن بھی نہیں ہے۔ بین میں اس یو یا مرقبم انداز میں بیان کرنے کی وشش برتا ہوں۔ تا کہ آپ حظرات کی مجھے میں آ جائے۔

### نا گزیر چیز ول کوشریعت میںممنوع قرار نہیں دیا گیا

 حرام قرار ندویت اس لئے که قرآن کریم کاار شاد ب ﴿ لاَ يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١)

العنی الله تعالی انسان کوکسی ایسی چیز کا تھم نہیں دیے جواس کی وسعت سے باہر ہوا'

لہذا ایک مومن کے لئے تو اتن بات بھی کائی ہے کہ جب احد تعد آئی نے ایک چیز کوحرام قرار دے دیا تو چونکہ العد تعد اللہ چیز کوحرام قرار دے دیا تو چونکہ العد تعد اللہ کے شروری ہے اور کون می چیز ضروری اور تا گر میں ہے۔ اللہ البیا جب اس چیز کوحرام قرار دے دیا تو یقیقاً وہ چیز ضروری اور تا گر میں ہے۔ تو نہیں ہے۔ آئی میں خرائی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور تا گر میں معلوم ہور ہی ہے۔ تو اب اس خرائی کو دور کرنے کی ضرور ہے ہیں ہے کہ تا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور بیر چیز تا گر میں ہے۔

### سودی قرض کا متبادل قرض حسنه ہی نہیں ہے

دوسری بات یہ ہے بعض لوگ یہ بچھتے ہیں انظرست (Interest) جم کو قرآن کر یم حرام قرار دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب کی کو قرض دیا جائے تو ان کو غیر سود کی قرض (Interest Free Loan) دیا چاہئے۔ اور اس پر کس منافع کا مطالہ نہیں کرتا چاہئے۔ اور اس ہے یہ بچید تکالتے ہیں کہ جب انظرسٹ فتم ہوجائے گا ہمیں پھر غیر سود کی قرضے طاکریں گے، پھر جنتنا قرض چاہیں حاصل کریں، اور اس سے کو ٹھیاں بنگلے بنا کیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں، اور ہم سے کسی انظرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور ای سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ میں صورت قائل عمل کے انظرمت کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور ای سوچ کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ میں صورت قائل عمل کیاں ہے آئے گا کہ کرمیہ لوگوں کو بغیر سود کے قرضد دے دیا جائے؟

### سودی قرض کا متباول''مشارکت'' ہے

یا در کھنے کہ انٹرسٹ کا متباول (Alternative) قرض حسنتہیں ہے کہ کسی کو دیسے ہی آر خل وے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل'' مشارکت'' ہے یعنی جب کوئی شخص کا روبار کے سئے قرضہ لے رہا ہوتا و و قرض دینے والا یہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کا روبار میں حصہ دار بنتا جا ہتا ہوں ،اگر تمہیں نفع جوگا تو اس نفع کا پچے حصہ جھے دیتا پڑے گا اور اگر نقصان تو اس نقصان میں بھی شال ہوں گا، تو اس

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٨٦

کاروبار کے نفع اور نقص ن دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا ، اور بیر مشارکت ہوجائے گ اور بیا نشرسٹ کا متبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور "مشارکت" کا نظریاتی پہلوتو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انفرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھات دار (Depositor) کو مال ہے، لیکن اگر "مشرکت" کی بنیاد پر ہوتو اس صورت کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سرمایے کاری (Financing)" مشارکت" کی بنیاد پر ہوتو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نقع ہوگا اس کا ایک متاسب (Proportionate) حصہ کھاتہ داروں کی مطرف بھی منطق ہوگا اور اس صورت میں تقتیم دولت (Distribution of Wealth) کا اوپر کی طرف آئے گا۔ لبندا اسلام نے جو تبادل نظام پیش کیا دو" مشارکت" کا نظام ہیں کیا دو" مشارکت "کا نظام ہیں کہا دو" مشارکت کا نظام ہیں۔

### مشارکت کے بہترین نتائج

کین بے ''مشارکت' کا نظام چونکہ موجودہ ونیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اوراس پر عمل نہیں ہوااس نے اس کی برکات بھی لوگوں کے سامنے نیس آرہی میں ،ابھی گذشتہ میں پہیں سال کے دوران سلمانوں نے فنظف مقامات پراس کی کوششیں کی بیں کہ وہ ایسے بالیا تی اوار ساجہ تا کہ کریں جو انظر سند کی بنیاد پر خاتم ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ کے علم میں بھی بید بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم ۸ مے لے کرہ ۱ اسک ایے بینک اور مراب کاری کرو اسکا ای اصولوں پر اپنے کارو بار کو چل مراب کاری کرو کی کہ اور کہ بینک اور مراب کی اور کی سے فیصل کہ اور کی بین کارو بار کر چل کے دوہ اسلامی اصولوں پر اپنے کارو بار کو چل میں جیس میں میں گہتا کہ ان کا پردگوئ سو فیصد میں کہتا کہ اس کو جائے گئے جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقر بیا آیک سوادار ہے اور بینک فیر سودی نظام پرکام کر دہ جیس ان جگہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں نہیں تیل کھر سودی نظام پرکام کر دہ جیس ان جگوں اور اسلامی ملکوں میں نہیں بیک میں اور جہاں کہیں '' میں اس کا تجر بہ کیا اور میں اور اسلامی ملکوں اور اس کے بہتر نتائ کی لیک میں جم نے پاکستان میں ایک معا تہ کیا، اور اس میں '' میشار کہ'' کو وسیح بیا نے پرکیا گیا وہ بیا کیا اور میں فیصد نقع بی دیا گیا انبذا آگر '' مشار کہ'' کو وسیح بیا نے پرکیا جائے تو اس کے نتائی گوراس کے نتائی کو اس کے نتائی گران گوری کو میٹر کئی بیٹ جی دیا گیا انبذا آگر '' مشار کہ'' کو وسیح بیا نے پرکیا جیل

#### ''مشارکت'' میں عملی دشواری

لیکن اس میں ایک عملی و شواری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پیسے کے اور '' مشارکہ' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت (Profit and Loss Sharing) کے بیس کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس ناک بات ہیہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بدویا تی اتن عام ہے، اور بگا ڑا تنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر بینک سے پیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع لا کر دوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو نفع لا کر دوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی پرداشت کر تا پڑے گا تو وہ پیسے لے کر جانے وال شخص کہمی پلیف کر نفع کے کرنمیں آئے گا۔ بلکہ وہ ہیشہ یہ ظاہر کرے گا کہ جھے نقصان ہوا ہے، اور وہ بینک سے کر نوع کی کہ بجائے اس کے کہ آپ جھے نقصان کی حمل نی کہ کا کہ بجائے اس کے کہ آپ جھے نقصان کی حمل نی کہ کا کہ بجائے اس کے کہ آپ جھے نقصان کی حمل نی کے لئے بھے معربیدر تھی۔

ملی پہلوکا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، گراس کا تعلق اس'' مشارکہ'' کے نظام کی خرابی سے نہیں ہے اوراس کی وجہ ہے۔ بکساس مسئلہ کا تعلق اشانوں کی خرابی ہے۔ بکساس مسئلہ کا تعلق اشانوں کی خرابی ہے ہے جواس نظام پر مجل کررہے ہیں، ان مگل کرنے والوں کے اندرا چھے اخلاق دیا تب اورامانت نہیں ہے، اوراس کی وجہ ہے'' مشارکہ'' کے نظام میں یہ خطرات موجود ہیں کہ لوگ بینک ہے اور ایک خیار کہ بین کہ اور بینک کے اور پھرکا روباریش نقصان وکھا کر بینک کے اور پھرکا روباریش نقصان وکھا کر بینک کے ذریعہ و بیا کیں گے اور پھرکا روباریش نقصان وکھا کر بینک کے ذریعہ و بیا دیم کے اور پھرکا روباریش نقصان وکھا کر بینک کے ذریعہ و بین کہ بینا کر بینک کے اور پھرکا روباریش نقصان وکھا کر بینک کے ذریعہ و بین کہ بینا کر بینک کے دریا تھا کہ بینا کی بینا کر بینک کے دریا تھا کہ بینا کہ بینا کہ بینا کہ بینا کر بینک کے دریا تھا کہ بینا کر بینا کہ بین کے بینا کہ بینا کہ بینا کہ بینا کہ بین کے بینا کہ بین

#### اس دشواری کاحل

لیکن بیر مسئل کوئی نا قابل عل مسئل نییں ہے اور ایسا سئد نہیں ہے کہ اس کاحل نہ تکال جاسکے،
اگر کوئی ملک اس ' مشارکہ'' کے نظام کو افقیار کر ہے تو وہ با سائی بیر سے نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے
میں بیر ثابت ہو کہ اس نے بددیا تی ہے کام لیا ہے اور اپنا اکاؤنٹس تھے بین (Declare) نہیں کئے
تو حکومت ایک مدت وراز کے لئے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر ، ، اور آئندہ کوئی بینک
اس کو فنانسگ کی کوئی مہولت فراہم نہ کر ہے ۔ اس صورت میں لوگ بددیا تی کرتے ہوئے ڈریں

Balance کے آج بھی جائنٹ اسٹاک کمپنیاں کام کرری ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیٹ ( Sheet) شاک جا وجود

(Sheet) شائع کرتی ہیں، اور اس بیلنس شیٹ میں اگرچہ بددیا تی بھی ہوتی ہے کئی اس کے یا وجود

اس میں وہ اپنے نفع ضاہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر'' مشارکہ'' کو پورے مکی سطح پر افقیار کریں تو اس طل کو افقیار کی ہو افقیار کی جاسکتا ہے البتہ جب تک'' مشارکہ'' کو مکی سطح پر افقیار نہیں کی جاتا۔ اس وقت بک انفرادی (Individual)اواروں کو'' مشارکہ'' پر مکمل کرنا دشوار ہے۔ لیکن ایسے انفرادی ادارے سلیکٹر (Selected) بات چیت کے ذریعہ مشارکہ کر سکتے ہیں۔

#### دوسری متبادل صورت "اجاره"

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں القد تعانی نے ہمیں ایک ایبادین عطافر مایا ہے کہ اس میں ''مشارک'' کے علاوہ بینکنگ اور فائیا نسٹ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ شلّا ایک طریقہ ام ردہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص مینک ہے بیب ما تشخہ آیا اور بینک نے اس سے پوچھا کہ تہمیں کس ضرورت کے سے بیب چاہئے؟ اس نے بتایا کہ جھے اپنے کارخانے میں ایک مشیری باہر سے منگوا کر لگانی ہے، تو اب بینک اس شخص کو جیسے ند دے۔ بلکہ خوداس مشیری کو خرید کر مشیری باہر سے منگوا کر لگانی ہے، تو اب بینک اس شخص کو کرایے پر دیدے۔ اس عمل کو اجارہ (Leasing) کہا جاتا ہے، البت آ بحل فائینا نسٹک اس خصص کو کرایے پر دیدے۔ اس عمل کو جو طریقہ رائج ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس اداروں اور بینک میں فائینا نشل لیز تگ کا جو طریقہ رائج ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس ایک ہے۔ باک سان میں متعدد فائینا نشل ادارے قائم میں جن میں لیز تگ ایکر بہنٹ شریعت کے مطابق میں۔ نین میں لیز تگ

### تيسري متبادل صورت "مرابح"

ای طرح ایک اور طریقہ ہے۔ جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہے '' مرابحہ فائمینا نسٹک' بیے بھی کی شخص ہے معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پر وہ چیز بچا دی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بینک ہے اس لا (Raw Material) خرید تا جا ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے ہتا ہے اس کو خرما مال خرید کراس کو نفع پر ہے، وہ بینک اس کو خوم مال خرید کراس کو نفع پر ہے وہ بینک اس کو خوم مال خرید کراس کو نفع پر دے ہے۔ وہ بینک اس کو خوم مال خرید کراس کو نفع پر دیے تے بچائے وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر دیے وہ بینک اس کو خوم مال خرید کراس کو نفع پر دیے تا کے دو جو کہ بینک آپ کو بینک اس کو خوم مال خرید کراس کو نفع پر دیا ہے۔

بعض دوگ بیتیجیتے میں کہ مرابحہ کی بیصورت تو ہاتھ تھی کر کان پکڑنے والی بات ہوگئ ، کیونکہ اس میں بینک سے نفی مینے کے بجائے دوسرے طریقے سے نفع وصول کرلیا۔ یہ کہنا درست نہیں ، اس کئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

﴿ وَأَحْلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١)

یکی الشر تعالی نے تیج کو طلال کیا ہے اور ریا کو حرام کیا ہے اور مشرکین مکد یمی تو ہی کہا کرتے سے کہ رقع بھی تو ہی کہا کرتے سے کہ رقع بھی تو ریا میں ہے ہار سے ہور وہوں میں فرق کیا تا ہے، بھر اور وہوں میں فرق کیا ہے، بھر دونوں میں فرق کیا ہے، جا انکا ایک بی جواب دیا کہ سے امارا حکم ہے کہ ریاحرام ہے اور تی حلال ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ روپ کے اور کر روپیٹیس لیا جا سکتا ، اور دوپ پر من فرخ نہیں لیا جا سکتا ، اور دوپ کے مصل کرے جا سکتا ۔ یکن اگر دومیان میں کو روخت کر کے نقع حاصل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ اور مرابحہ کے اندود ورمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اندود ورمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اندود ورمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اندود ورمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اندود ورمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اندود میاد اور کر اور کیا تھا ہے۔ وہود (Transaction کیا تھا ہے۔

#### بسند بدہ متبادل کونسا ہے؟

کیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میہ مرابحد اور لیزنگ (Leasing) مطلوب اور پہندیدہ متبادل Distribution of ) نہیں ہیں، اور اس سے تعتبم دولت (Ideal Alternative) پر کول بنیادی اثر نہیں ہیں۔ اور اس سے تعتبم دولت (Wealth کرنے کی اُن کندہ جو منفرد (Indicidual) ادارے قائم کے جاکیں ان کے لئے آ زیائی اور تجرباتی مدت (Period پر میں مرابحہ اور اس وقت بھی کچھ فائن اشیوش ان بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔

ببرحال! بيتو" سود اوراس كم متعلقات كي بارك يس عام بالتس تقيس جويس عام

کردیں۔

'' سود'' مے متعلق ایک مسئلداور ہے جس کی صدائے بازگشت بار بار سنائی و بق ہے ، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دار الحرب جہاں غیر سلم حکومت ہو وہاں سود کے لین و بن میں کوئی قباحت نہیں ، وہال غیر سلم حکومت ہو وہاں سود کے لین و بن میں کوئی قباحت نہیں ، وہال غیر سلم حکومت ہو در الحرب ہو یا وارالسلام ، جس طرح سود دارالسلام میں حرام ہالی طرح دارالحرب ہو یا وارالسلام ، جس طرح در دارالسلام میں حرام ہالی طرح دارالحرب ہو یا وارالسلام ، جس طرح دارالسلام میں حرام ہالی المدر کرنے اللہ کا کوئٹ میں رکھے ، جہاں چیوں پر سودنیوں گئا، لیکن اگر کی مخص نے غلطی سے سیونگ الدر کرنے اکا کوئٹ میں رکھے ، جہاں چیوں پر سودنیوں گئا، لیکن اگر کی مخص نے غلطی سے سیونگ الکا کوئٹ الدر کرنے اور اس رقم پر سودنی در اس میں کھونی ہوگئا کے اس میں اللہ کوئٹ کے الکا کا کوئٹ میں رکھی ، جہاں چیوں کھونے کے بیں اور اس رقم پر سودن رہا ہے تو یا کستان میں الکوئٹ کے در کا کھونے کا کہ کھونے کا کہ کھونے کا کہ کھونے کے در کا کھونے کہ کوئٹ کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کے در کھونے کوئٹ کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کوئٹ کی کھونے کے در کھونے کے در کھونے کی کھونے کے در کھونے کوئٹ کے در کھونے کے در کھون

100

تو جم لوگول ہے کہددیتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، کیکن اپنے ملکوں میں جہاں ایک رقم اسرام کے خلاف کام پر خرجی ہوتی ہے، وہاں اس شخص کو جاہئے کہ وہ سود کی رقم بینک ہے وصول کر کے سی مستحق زکو ہ شخص کوثو اب کی نہیت کے بغیر صرف اپنی جان چھڑائے کے لئے صدقہ کردے اور خودا پ استعمال میں شالائے۔

#### عصرحا ضرمين اسلامي معيشت كاداري

ایک بات اور عرض کردوں وہ یہ کہ یہ کام نسبتا ذرا مشکل گئا ہے، لیکن اس کے بوجود ہم مسلما فوں کواس بات کی پورک کوشش کرنی جا ہے کہ ہم خود ایسے الیاتی اوارے قائم کریں جواسلامی بنیادوں پر کام مریں اور جیسا کہ بیس نے ایھی آپ کے سامے عرض کیا کہ اسٹررکہ اسٹررکہ اور الیسے بنیادوں پر سلمان اسپنے اوارے قائم کر سکتے ہیں، اور الیسیس موجود ہیں، اور ان بنیادوں پر سلمان اسپنے اوارے قائم کر سکتے ہیں، اور یہ بیسل کے سلمان اٹ اٹ اللہ التحقیق میں اور اس بیس خودان کے مسائل کا ہمی صل ہے، ان کو چہتے کہ یہاں رہ کر فائین شیل انسٹیوٹ قائم کریں۔ امریکہ بیس میرے علم کے مطابق کم از کم باز من میں جہتے کہ یہاں رہ کر فائین شیل انسٹیوٹ کا تعماد میں اور ایک قداد میں امان کہ ہوتا جا ہو مسلمانوں کو بیان اور ایک وحداد میں امان نہ ہوتا چا ہے اور مسلمانوں کو ایس خور پر ایسے اوار سے قائم کرنے چاہیں، لیکن اس کی بنیادی شرط ہے ہے کہ ماہر فقیاء اور مشتی اسپنے خور پر ایسے اوار سلمے ہیں آگر ہے کہ ماہر فقیاء اور مشتی حضور پر ایسے اوار کی خدمت کے عاضر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت دیا ہیں تقریبا کہ ہیں تو میں ہوتیم کی خدمت کے طاخر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت دیا ہیں تقریبا کہ میں نور میں خدمت کر ایموں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت دیا ہیں تقریبا کہ میں اور اور اس کی خدمت کر ایموں ہے۔

امند تعن آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے بے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبُِّ الْعَالَمِينَ ١٤٠٨ مُومِدُهُ

# سود کی حرمت اور موجوده نظام بینکاری 🜣

بعداز خطبه مستوندا

أمَّا تَعَدُّا

هَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِي الرَّحِيْمِ عَنِي انْنَ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ"لَمَن رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكنَ الرِّنَ ومُوَكِّنَةً وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ"(٢)

'' حضرت عبداللہ بن مسعود منطقۂ فرماتے ہیں کہ حضور منطقۂ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سودی معالمے میں گواہ بننے والے اور سود کا معالمہ لکھتے والے پر اور نہ ایک ''

لعنت فرمائی ہے"

اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس طرح سود کا مطالمہ کرنا ناجائز اور حرام ہے ای طرح سود کے مطالع میں دلائی کرنا یا سود کے مطالع میں دلائی کرنا یا سود کا حساب کتاب کلمتا بھی ناجائز ہے۔ ای حدیث کی بنیاد پر بیٹوی دیاجا تا ہے کہ آج کل بیکوں کی ملازمت جائز نہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے آ دمی کس نہ کسی در ہے میں سود کے مطالمات میں ملوث ہوجاتا ہے۔

### كاتب سود كاحكم شرعي

اس کی تفصیل میں حافظ ابن تجر بھٹیڈنے یہ پیکھا ہے کہ کا تب سود سے مرادوہ شخص جو کہ عقد سود کے دقت سود وغیرہ کا حساب کھے کر عاقد بن کی اس عقد میں معاونت کرتا ہے ، وہ اس وعید میں واخل بے لیکن اگر کوئی شخص عقد سود کے انعقا دکے دقت بید حساب و کت بہیں لکھتا بلکہ عقد کے بعد جب وہ پچھیے عرصہ نے تمام حسابات اور کارگز ارکی اور رپورٹیس وغیرہ لکھتا ہے گو اس کے ذیل میں سود کے بیک تقریر ترخد کی (۲۸ مانا کے )، زیر نظر بیان سن ترخد کی شریف کا ایک درت ہے، جس میں مور نا تق عنا نی صاحب مدخلانے حلے کے سامنے سود کی ترمت اور صوحودہ نظام بینکاری پردش ڈوال ہے۔

(۱) سمس المرصدي، كتباب ليوع عن رسول الله صلى الله عليه وسميه، باب منحاء في آكل برب، رقم ۱۱۲۷، مس أبي داود، كتاب اليوع، باب في آكل ابر، ومؤكمه، رقم ۲۸۹۰ مس س ماجه، كتاب التجارات، باب التغليط في الرباء رقم: ۲۲۹۸ 100

حمان ت بھی اے لکھنے پڑھتے ہیں، غرض یہ کہ اس حماب و کتاب سے عقد سود میں مدہ ونت نہیں متی وقت نہیں متی تو وہ فقص اس وعید میں وافل نہیں ہوگا۔ اگر اس تفصیل کو بیش نظر رکھا جائے تو اس سے ان حضرات کی انجھن دور ہوسکتی ہے جن کا کام اکا وَنش اور آ ڈٹ وغیرہ کا ہے، ان لوگوں کو مختلف فرمول، اداروں اور کہنیوں کے پورے سال کے حمابات لکھنے پڑتے جیں اور اس کی چیکنگ کرتی ہوتی ہے، اس میں انہیں سود وغیرہ جس کا کہنی نے عقد کیا ہوتا ہے اسے بھی لکھنا پڑتا ہے، سیکن ان کا یہ ملھنا محض ایک انہیں سود وغیرہ جس کا کہنی کے خیشیت رکھتا ہے۔ اس سے کہنی کی سود کی بین دین میں کوئی معاونت مہیں ہوئی۔ اہتدا ملم یا صواب)

# بینک کی ملازمت کیوں جائز نہیں؟

البت اس پر بیدا شکال ہوتا ہے کہ بیٹک کی طازمت کیول حرام ہے؟ اس لئے کہ آ جکل تو ہر جگہ ہے
چید بیٹک بی کے داسطے ہے آتا ہے اول بھی چیز سود ہے پاکٹیس ، ابندا چھرتو ہر چیز حرام ہوئی چاہئے؟
اس کا جواب بیہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کی حدم تر رکر دی ہے کہ اس حد تک جا از ہے اور اس
حد کے آگے نا جا اگر ہے ۔ ابندا بیٹک کی طازمت نا جا تر ہونے کی جد بیہ ہے کہ بیٹک کے اندر سودی لین
دین ہوتا ہے ، اور چوخشم بھی چیئٹ بیں طازم ہے وہ کس نہ کی درجے میں سودی لین دین میں تقدون کر
د ہے ۔ اور کی بھی گناہ کے کام میں تعاون کرنا قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے؟ قرایا یہ
ہود کا تعاونوا علی الا نے وہ کھلواں کھرا)

ال وجدے بینک کی لمازمت حرام ہے۔ جہاں تک اس اشکال کاتعلق ہے کہ ہر پیسہ بینک ہی کے داسطے سے ہم تک پہنچتا ہے انہذا ہر پیسر حرام ہونا جائے؟

اس کا جواب ہیہ بھر کہ اگر بینک ہے چیے جائز اورحلال طریقے ہے آ رہے ہیں تو ان پیمیوں کے استعال میں کوئی مف انقة نبیں اور اگر ناجائز اور حرام طریقے ہے آ رہے ہیں تو ان کا استعال بھی حرام ہوگا۔

### ربواالقرآن اورربواالحديث

لفظا الربوا' مفت میں زیاد تی کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا اطلاق پانچ قسم کے معانی کے لئے ہوا ہے ۔ لیکن زیادہ تر اس کا استعمال دومعنوں کے لئے ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مالدة ٢، يتكارجريب العملة والركش ككامورين ايك ووري ك هدد ركون

ایک" ربوالنسید" کے لئے اور دومرے" ربوالفضل" کے لئے۔" ربوالنسید" کی تعریف یہے:

"هو القرض المشروط فيه الاحل وريادة مال على المستقرص"

اس کو'' ربوا القرآن'' بھی کہتے ہیں ، اور'' ربوا الفضل'' کی تعریف یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں میں آپس کے تباولے کے وقت کی زیادتی کرنا۔اس کو'' ربوالحدیث'' بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ پہوٹتم کے ربا کوقر آن کریم نے اور دوسری تنم کے ربا کو حدیث نے حرام قرار دیا ہے۔

#### سودمفر داورسودمرکب دونول حرام ہیں

بعض لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے صرف سود مرکب کوحرام قرار دیا ہے، سود مفر د کوحرام نہیں کہا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے استعمال کرتے ہیں

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا الرِّبَا أَصْعَاعاً مُصَاعَمةً ﴾ (١)

اس آیت میں ریا کے ساتھ "اُصَعَاعاً مُصَاعَفَةً" کی قید گئی ہوئی ہے، اور ٹبی قید پر وافل ہوئی ہے، لہذا صرف وہ ریا محنوع ہوگا جس میں سود کی رقم راس المال سے کم از کم وہ گئی ہوجائے۔ لیکن سے استدلال درست نہیں، کیونکہ " اُضْفاعاً مُضاعَفَةً" کی قید با جماع امت احرّ ازی نہیں بلکدا تفاقی ہے، اور بیرقید بالکل ایس ہے جیسے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمایا

﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَنْماً قَلْيَلاً ﴾ (٢)

اس آیت میں اگر چہ'' مٹن قلیل' کی قید تھی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی عقل مندانسان اس آیت کا پہ مطلب نہیں لیتا کہ آیات قرآئی کو''مٹن قلیل'' کے ساتھ فروخت کرنا تو جائز نہیں لیکن''مٹن کٹیز'' کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔اوراس قید کے انقاقی ہونے کے دل کل مندرجہ ذیل ہیں۔

۔ قرآن کریم کی آیت ہے:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) القرة ١٤١، يت ٥ رجريب "يرى آيات كوتورك عوض كيديامت في

<sup>(</sup>٣) ميد ٢٧٨، آيت كارجمديد اساليان والوالقد ورواور بالى ماه مودكو محود دو، اگرتم ايدن ركع بود

((ؤرِسا الْمُحَاهِبِيّةِ وَقُلُ رِسُا اصْعُ رِسَامًا رِبا عِنَّاسِ بْنِ عَبْدِ لُمُطَّبِ عِلْمُهُ موصُوعٌ كُلُّهُ)(١)

"ليتي (آئ كے دن) جالميت كا سود تھوڑ ديا كي اور سب سے ببل سود جو يي چیور تا ہوں وہ تارے چیا حفرت عباس کا سود ہے، وہ سب کا سبختم کر دیا گیا'' ال حدیث میں لفظ " کله ' ہر مقدار ربا کی حرمت بر صرت کے۔

حضرت على بخاففز ب ايك حديث مروى ب كدحضور طافيغ ي ارشاد فريايا ((كُلُّ قَرُضِ جَرُّ نَفْعًا فَهُوُ رِبَا))(٢)

ال حدیث میں لفظه "نفعا" اس بات پر وال ہے کہ نفع کی ہرمقدار حرام ہے، اس تفصیل ہے معلوم ہوا كرة يت يس "أصعادا مضعمة" كي قيداحر ازي نيس بكدا تفاقي ب

#### سودخور ہےاللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ

حرمت ربا کی آیت قطعی الدلالت میں، اور ربا کا معاملہ کرنے والول کے بارے میں جو شدید وعید قرآن کریم میں آئی ہے ایک شدید وعید شاید کی دوسرے گناہ پرنہیں آئی چنانچہ المدتعالی <u> ز</u>قر ما با:

﴿ يِمَا أَيُّهَ الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدُرُوا مَا يَقِي مِنَ الرَّمَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥ فَإِن لَّمْ تَعَعَلُوا فَأَدَّلُوا بِحَرُبِ ثِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (٢)

اس آیت میں صاف اعلان فرمادیا که اگرتم سودی لین دین نہیں چھوڑ و گے تو پھرالقداور اس کے رسول مراتین کی طرف سے اعلان جنگ من لو۔

# کیا موجوده بینکوں کا سودحرام نہیں؟

آ ج پوری و نیا سود کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور سر مابید دارانہ نظام کی تو بنیاد ہی سود پر

- (۱) صحیح مستم ، کتاب تحج باب حجة التي ۽ رقم ۱۳۳۷ مسي اي دود، کتاب تمامتك ، عب صفة حيجة النبي رقم ١٦٢٨ ؛ مس بر ماجه؛ كتاب المناسك، باب بخطة يوم البحر، رقم، ۲۱ و ۳۱ مس الدار مي كتاب المناسك، باب في سنة الجع، رقم ۱۷۷۶
- كشف الحقاء، وقد ١٩٩١ (١٢٥/٢)؛ بريقة محمودية في شرح طريقة محمديه وشريعة سوية (۲/۵/۲)ء الكبائر للدّهي (۲/۱۲)
  - (T) Hara-RYY-PYY

قائم ہے۔ سارے بینک سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں، ساری تجارتیں سود کی بنیاد پر ہورہی ہیں، بڑے برے سرمایہ وار اور بڑی برئی کمپنیاں سود کی بنیادوں پر بینک سے قرضہ لیتی ہیں اور اس سے اپنا کاروبار چلا تی ہیں۔ کاروبار چلا تی ہیں۔

چیا ہے جا کہ املام میں بعض عناصرا سے پیدا ہوئے جنہوں نے بدو کو کیا کہ موجودہ بیکوں کا پیا کہ موجودہ بیکوں کا سود وہ دو ہوں ہے جنہوں نے بدو وہ موجودہ بیکوں کا سود وہ دو ہوں ہے جس کو آن کر یم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دلیل بیٹی کرتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنی فات کے بیٹ میں لوگ اپنی فات کے بیٹ میں لوگ اپنی فات کے بیٹ میں مواحب استطاعت کے پاس جاتا اور اس کو جا کہ کہتا کہ میں بھوکا ہوں ، جھے کچھ بیٹے قرض دے وہ تا کہ بیوی بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ جواب میں صاحب استطاعت کہتا کہ میں سود پر قرض دوں گا، لہذاتم یہ وعدہ کرد کہ اس قرض کے ساتھ اتنا سود اوا کرو گئی میں سود پر قرض دوں گا، لہذاتم یہ وعدہ کرد کہ اس قرض کے ساتھ اتنا سود اوا کرو قرض ما بیٹ کے بیٹ ہوں کو کہوکا ہے اور اس بھوک کو منانے کے لئے آپ سے کے رضا ہا بیٹ کہ رہا ہے تو آپ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ طالا تکہ آپ کا اصل فرض تو بیتھا کہ آپ نی طرف سے اس کی بھوک میں نے کا انتظام کرتے ، نہ یہ کہ اس کو تبیس مجبور و کے تو آپ اس کو تبیس مجبور و کے تو کا مطالبہ کریں۔ ایسے سود کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو تبیس مجبور و کے تو تم اس کو تبیس مجبور و کے تو تم بیارے خلاف انتظام کرتے ، نہ یہ کہ ایک کو تم اس کو تبیس مجبور و کے تو تم بیارے خلاف انتظام کرتے ، نہ یہ کہ ایک کو تم اس کو تبیس مجبور و کے تو تم بیارے خلاف انتظام کرتے ، نہ یہ کہ ایک کو تم اس کو تبیس مجبور و کے تو تم بیارے خلاف انتظام کرتے ، نہ یہ کہ ایک کو تم اس کو تبیس کے مورف کے تو تم بیارے خلاف انتظام کرتے ، نہ یہ کہ ایک کو تم کو تھوں و کے تو تم کے دو تا کہ کو تک کو تھوں و کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو تبیس کو تو تا کا تو تا کہ کو تھوں و کہ کو تو تا کہ کو تھوں کو تا کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کہ کو تو تا کہ کو تا کھوں کو تا کہ کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کے تا کھوں کو تا کہ کو تا کھوں کو تان کے تا کھوں کو تا کھوں کو تا کہ کو تا کہ کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کے تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کھوں

یا مثلاً ایک شخص کے گھر میں میت ہوگئی ، اور اس کے پاس کفن دُن کے لئے چیے تہیں ہیں وہ ووسر مشخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے قرض مانگنا ہے تا کہ میت کے گفن دُن کا انتظام کر سکے، اس موقع پر قرض دینے والد میں مطالبہ کرے کہ میں اس وقت تک تہمیں قرض تہیں دوں گا جب تک تم اتنا سودادائیں کردگے۔ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر سود کا مطالبہ کرنا انسانیت اور مرقت کے خلاف بات مقی ، اس لئے اس فتم کے سود کو تر آن کریم نے حرام قرار ویا ہے۔

### تجارتي قرضول برسود كى حقيقت

لیکن جہاں تک موجودہ دور کے چیکول کے سود کا تعلق ہے ، اس میں قرض لینے والے غریب غربا نہیں ہوتے جن کے پاس کھانے کے لئے کچیئیں ہوتا ، اور جن کے پاس میت کے تفن وُن کے انتظام کے لئے چیئیں ہوتے ، ایسے غریب غرباء کو تو بینک قرض دیتا ہی نہیں۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی چینک ہے قرض لینے جا تیں گو بینک والے ہمیں مار کر باہر نکال دیں گے۔ بلکہ چینک سے قرض لینے والے بڑے بڑے بڑے مرمایہ دار اور دولت مند ہوتے ہیں جو بھوک مٹائے اور کفن وُن کے لئے قرض نہیں سے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بینک سے قرض لے کر اس رقم کو اپنی تجارت میں نگا کر اس کو اور زیاد ہ تر تی ویں گے اور زیادہ نفع کما ئیں گے۔ مثلاً ایک دا کھروپیہ بینک سے قرض لے کراس سے دولا کھ بنا گیں گے۔

دوسری طرف وہ روپیہ جوسرمایہ دار بینک سے بطور قرض لیتا ہے دہ محوام کا روپیہ ہوتا ہے، 
جنبول نے اپنی کمائی سے بچانچا کر بیروپیہ بینک میں بطور امانت کے رکھوایا ہے۔ نبغدا جوسرمایہ دار
بینک سے قرض لے رہا ہے آگر اس سے میدمطالبہ کیا جائے کہ اس قرض کے ذریعہ تجارت کر کے جو نقع
کماؤ گے اس نقع میں سے اتنا فیصدتم بینک کو بطور سودادا کر واتو اس میس کون سافطم ہوجائے گا؟ اور اس
زمانے میں جوسود رائح تھا اس میں قرض لینے والے پر فطم ہوتا تھا۔ اس لئے قرآ اُن کریم نے اس سود کو
حرام قرار دے دیا۔ بہذا موجود و دور کے جیکوں کا سود حرام تھیں۔

دوسرے نفظوں میں اس بات کو اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک قرض وہ ہے جس کو انسان اپنی ذاتی ضروریات کی بخیل کے لئے لیتا ہے، ایسے قرض کو'' صرفی '' کہتے ہیں، دوسرا قرض وہ ہے جس کو انسان تجارت کرنے اور فقع کمانے کے لئے لیتا ہے۔ ایسے قرض کو'' تجارتی قرض'' یا'' پیداواری قرض'' کہتے ہیں۔ سود کے جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے'' مرفی قرض'' پر سے جانے والے سود کو حرام کہا ہے۔'' تجارتی قرض'' پر لیا جانے والے سود کو حرام کہا ہے۔'' تجارتی قرض'' پر لیا جانے وال سود اس

### سود کے جواز پر استدلال

سود کے جواز کے قاتلین قر آن کریم کی اس آیت سے استدلال مرتے ہیں. ﴿ أَحَلُ اللّٰهُ الْبَيْمَ وَحَدَّمَ الرِّبَا﴾ (۱)

اس آیت میں لفظ'' الربوا''معرف باللام ہے اور الف لام میں اصل میہ ہے کہ وہ عبد کے سئے ہو۔ اہذا لفظ'' ربا' ہے وہ مخصوص'' ربا' ما او ہوگا جو زبانہ جاہلیت میں اور حضور سائٹیڈ کے ابتدائی دور میں رائج گفا۔ اور اس زبانے میں صرف'' صرفی قرض' اور اس پر سود لینے کا رواج تھا۔'' تجبر تی قرض' اور اس پر سود لینے کا اس وقت رواج نمیس تھی تھا۔ اور جو چڑ اس زبانے میں رائج ہی نہیں تھی قرض' پر سے قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے؟ لہذا حرمت سود کا اطلاق صرف' صرفی قرض' پر سے جانے والے سود پرنہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) المقرة ٢٧٥، آيت كاترجمه يب "الشتعالي في كالوطال كيا اور مود كوام"

### سود کے جواز کے قاملین

یہ وہ استدال ہے جو ایتھے خاصے پڑھے کھے لوگوں کی طرف ہے کیا گیا۔ اور جس کی بنیاد پر ہے کہا گیا کہ بینکوں کے سود جو دہ مفتی اعظیم نے بھی بینکوں کے سود کے حال کا فتی کی ہوجہ وہ مفتی اعظیم نے بھی بینکوں کے سود کے حال اور اس فتو کی کی وجہ سے پوری عالم عرب بش ایک شغلہ برپا ہے اور اس کا چ چا ہے۔ ان کے علاوہ عالم اسمام کے ہر خطے بیس کوئی نہ کوئی اس موقف کا حال کھڑا ہوتا رہا ہے۔ چنا نچہ ہمندوستان میں سرسید انحمہ خان ،عرب میں مفتی عبدہ ، رشید رضا بھی اس موقف کے حال گر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکر نصل الرحمٰن صاحب کا موقف بھی بھی بھی کہی تھے۔ اور جسٹس قدیر الدین نے اس کے جواز پرایک رسالہ لکھا تھا۔ اگر آ دی خور سے نہ دیکھے تو بظاہر جواز کے قائمین کا استدال دل کے اس کی اس کو کا مطالبہ دل کو ایک کرتا ہے کہ اگر ایک سر ماہدوار بینک سے قرض لے کرنف کیا رہا ہے تو اس سے سود کا مطالبہ کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنا نچہ تو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنا نچہ تو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنا نچہ تو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنا نچہ تو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنا نچہ تو تعلیم یافتہ طبقہ اس استدال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم کی بن جاتا ہے۔

# حكم حقيقت برلگتا ہے، صورت برنہيں

حقیقت بیہ ہے کہ جواز کے قاتلین کا استدلال زبردست مفالطے پر بنی ہے، ان کے استدلال کا صغری اور کبری دونوں غلط چیں۔ ان کے استدلال کا صغری بیہ ہے کہ عہد رسالت میں تی رتی سود رائج نہیں تھا۔ اور کبری بیہ ہے کہ جو چیز عہد رسالت میں رائج نہ ہواس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوسکتا ہیہ صغری اور کبزی دونوں غلط میں ، لہذا ان کا استدلال درست نہیں۔

پہلے کہری کو بھی لیں کہ یہ کمیزی غلط ہے۔ دیکھتے اصول میہ ہے کہ قرآن یا حدیث جب کسی چیز پر حلت یا حرمت کا علم لاتے ہیں تو وہ عظم اس چیزی کسی خاص شکل یا صورت پر نہیں لگاتے بلکہ اس چیز کر حقیقت پر لگاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں وہ عظم آجائے گا۔

حثال شراب کولے لیں ،جس زمانے میں شراب ترام ہوئی ، اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ اپنے گھروں میں انگور کا شیرہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر اس کو سرا کر شراب بناتے تھے، لہذا الب موجودہ دور میں کو کی شخص سے کئے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے اور اس میں حفظان صحت کے اصولوں کا کیا ناذہیں رکھا جاتا تھا، اس لئے شراب حرام قرار دے دی گئی تھی۔ اب چونکہ سوجودہ دور میں شاندار مشینوں کے ذریعہ حفظان صحت کے تمام

اصولوں کو مدفظر رکھتے ہوئے بڑی صفائی تھرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے اس سے شراب کی حرمت کا اطلاق موجودہ دور کی شراب پر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ساتھ دال یالکل احتقافہ ہے اس سے کہ شریعت نے شراب کی حقیقت کو حرام قرار تہیں دیا بلکہ اس کی حقیقت کو حرام قرار تہیں دیا بلکہ اس کی حقیقت کو حرام قرار دیا ہے ۔ بہذا جس چیز میں شراب کی وہ حقیقت پائی جائے گی اس پر حرمت کا اطلاق ہوجائے گا۔ ویا ہے اس کی وہ خصوص صورت حضور طاقیا کے زمانے میں موجود ہو یا شدہو ۔ لبندا آئ اگر کوئی فخض سے کہنے گئے کہ حضور طاقیا کے زمانے میں اس لئے بیرحم استیمیں ۔ ظاہر ہے کہ سے بات درست نہیں ، اس لئے بیرحم استیمیں ۔ ظاہر ہے کہ سے بات درست نہیں ، اس لئے کہ حضور طاقیا کے کہ مقدور التھا کے دمانے میں اگر چہ اس کام سے اور اس شکل ہے کہ سے بات درست نہیں ، اس لئے خصرت طاقیا کی دمانے میں اگر چہ اس کام سے اور اس شکل ہے اس حقیقت کو حرام قرار دیا تھا، اب بیر حقیقت ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ، جا ہے کی زبانے میں بھی ہو، اور کی بھی نام سے پائی جائے۔

#### ايك لطيفه، كانا بجانا حرام نه بوتا

ہندوستان کا ایک گوتا (گانے والا) ایک مرجہ ج کرنے گیا، ج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مست مدید منورہ جارہا تھا تو آس زمانے میں راستے میں تیام کے لئے منزلیں ہوتی تھیں، اس نے بھی راستے میں تیام کے بعد ای منزل پر ایک عرب گویا نے بھی رات گزار نے کے لئے ایک منزل پر قیام کیا، تھوڑی دیر کے بعد ای منزل پر ایک عرب گویا آگیا، اور عرب گویے نے وہاں مین کر عربی گانا بھانا شروع کردیا۔ اس عرب گویے کی آ واز بہت خراب اور بھدی تھی۔ ہندوستانی گویے کو اس کی آ واز سے بہت کراہت اور وحشت ہوئی جب اس نے گانا بھانا بند کیا تو ہندوستانی گویے نے کہا کہ آج سے بات میری بچھ میں آئی کہ حضور طرفی آئے گانا میں بھانا کیوں حرام قرار دیا تھا۔ اس لئے کہ آپ نے اس جسے بدوؤں کا گانا ساتھا، اگر آپ بیرا گانا س

### پھر تو خزیر بھی حلال ہونا جا ہے!

آئ کل بیرمزائ بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اچونکہ حضور ظافیراً کے ذبائے میں یہ چیز یا بینمل اس طرح ہوتا تھا، اس لئے آپ نے اس کومرام قرار دیا تھا، کیکن آئ کل چونکہ بیمل اس طرح نہیں ہور ہاہے اس لئے ہیرم ام نہیں ۔ حق کہ کہنے والوں نے بیماں تک کہددیا کے شرفیت نے خزیر کواس لئے حرام قراد دیا تھا کہ اس زمانے میں خزیر گذرے رہتے تھے، غلاظت کھاتے تھے، گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، کیکن آ جکل تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ان کی پرورش کے لئے اعلی درج کے فارم قائم کردیتے گئے میں، البذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجنہیں ہے، اس لئے حال ہونے چاہئیں۔

بالکل ای طرح سود کے بارے ش بھی کہا جاتا ہے کداگر بید ' تجارتی سود' حضور تُلَفِیْم کے فرائے میں ہوتا تو حضور سُلُفِیْم اس کو حمام قرار ندیتے ،اس کا جواب پہنے دیا جا چکا ہے کہ شریعت جس چیز کو حمام قرار دیتی ہے اس کی خاص شکل اور صورت کو حرام قرار دیتی ہے ،اس کی خاص شکل اور صورت کو حرام قرار نہیں و یہ بیان ہوتی ہے کہ جات کی وہاں محرح سود کی جمی حقیقت کو حمام قرار دیا ہے ۔ لہذا جہاں کہیں وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں حرمت آجائے گی وہاں محرمت آجائے گی وہاں محرود ہویا تہ ہو۔

#### و سود'' کی حقیقت

اب دیکھنامہ ہے کہ ''سود' کی حقیقت کیا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور بید حقیقت موجودہ دور کے ' تجارتی سود' جس پائی جاتی ہے یا نمیس؟ سودکی حقیقت ہے ہے کہ '' کسی شخص کو دیے ہوئے قرض پر مطرکر کے کسی بھی تھم کی زیادتی کا مطالبہ کرنا' مثلا میں نے ایک شخص کو سورو پے بھور قرض و سیے، اوراس کے ساتھ مید ملے کرلیا کہ ایک ماہ بعدتم سے ایک سو پائی روپے واپس لوں گا تو ہے سود ہے، البت اگر ملے نمیس کیا بلکہ میں نے اس کو ویسے ہی سورو پے قرض دید سے لیکن قرض واپس کرتے وقت اپنی خوش دید کے لیکن قرض واپس کرتے وقت اپنی خوش ہے ایک سو پائی روپے واپس کے تو یہ سود اور حرام نہیں ۔

#### قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور علی اور قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آب کی کے مقروض ہوتے اور قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آب کی وجے کہ جب آپ کی کے مطالبہ کرتا تو آب کی دل جوئی ہوجائے، لیکن چونکہ بیز ناوٹی کہا ہے کے مشدہ نہیں ہوتی تھی، اس لئے وہ سود نہیں ہوتی تھی، حدیث کی اصطلاح میں اس کو'' حسن القصاء'' کہا جاتا ہے، لیکن اجتمع طریقے ہے قرض کی اوا کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم نیکن اس کے قرض کی اوا کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم نیکن اس کے اس کے قرض کی اوا کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم کے اوا کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم کے اس کے اس کے قرض کی اوا کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم کی کرتا، بلکہ حضور ملی الم کی کہا ہے۔

((انْ حيارْكُمُ أَحْسُكُمْ فصاءً))(١)

 <sup>(</sup>۱) صحيح استحارى ، كتباب في الاستقراص وادا، انديون وانجح وانتفيس، اب حسن انقصه رقيم ۲۲۱۸ اسس ليبيائي، كتاب البيوع، باب استبيلاف الجيوان و ستفراهيه ، رقيم 20۳۹، مسئد أحمله رقم: ۸۷٤۳

''لینی تم سے بہترین لوگ وہ میں جوقرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہول''

اس معلوم ہوا کہ مطح کر کے زیادہ ادا کرنا تو سود ہے اور مطے کئے بغیر زیادہ ادا کرنا سود نہیں ، بلکہ ''حسن تفاء'' ہے۔ بہرحال چونکہ ''سود'' کی مندرجہ بالاحقیقت موجودہ میکوں کے''تجارتی سود''میں پائی جاتی ہے ، اس کے تجارتی سود بھی حرام ہوگا۔ مندرجہ بالاتفصیل سے تجارتی سود کے جواز کے تاکمین کی دیل کا کہری خلط تا بت ہوگیا۔

# حضور مَا يُعْلِمُ كَ زمان مِن تَجارتَى بَصِيلاة

ان کی دلیل کا صغری بیتھا کے حضور ٹائیڑنے کے زمانے میں تجارتی سود موجود نہیں تھا، بیر صغری بھی غلط ہے۔ اس لئے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور ٹائیڑنی تشریف لائے اس میں بھی آئے کے دور کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔

مثلاً آج کل مشتر کے کہنیاں قائم ہوتی ہیں، جن کو ' جوائٹ اسٹاک کہنیں' کہا جاتا ہے،

اس کے بارے میں بیدنیال ہے کہ میہ چودھویں صدی کی پیدادار ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھ

لیکن جب ہم عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پہنظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبید ایک مستقل ' جوائٹ اسٹ کے کھنی ' ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہر قبیعے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام افرادا پر ایک اللہ و بہار ماکر ایک جگہ ہم کر دیتے گھرائی و مقارت کی خوائٹ کی اسٹور کو قافلے والے شام لے جاکر اس ایک تھارت کا کر تی تھے۔ چنانچ آپ نے ان کرائی میں یہ جو آہ ہے۔

کر اس تجارت کا کرفروخت کرتے۔ چنانچ آپ نے '' تجارتی قافلوں' کا نام سنا ہوگا وہ جبک کام کیا کہ کرتے تھے۔ چنانچ آب کے '' تجارتی قافلوں' کا نام سنا ہوگا وہ جبک کام کیا

﴿ إِلَاكِ قُرِيْشِ ٥ إِيلامِهُمْ رحمة الشَّتاء والصَّيف ﴾ (١)

اس آیت میں گرمیوں اور سردیوں کے جن سفروں کا ذکر ہے اس سے مراد یہی تجارتی قالغ بیس جو سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اور ان کا کام میہ ہوتا تھ کہ یہاں مکہ مکر مدے سامان لے جا کروہاں فروخت کرویتے اور وہاں سے سامان تجارت راکر مکہ مرمہ میں فروخت کرویتے ، ان قافلوں میں بعض اوقات ایک ایک آدئی اپنے قبیعے ہے دی وی لاکھ وینار قرض لیں تھا۔ خاہم ہے وہ بیر قرض کھائے پینے کی ضرورت کے لئے یا کفن ووُن کے انتظام کے سے نہیں لیمتا تھا۔ بلکہ و تحارتی مقصد ہی کے لئے لیتا تھا۔

#### حضرت ابوسفيان ملاثثة كالتجارتي قافله

حفرت ایوسفیان دلائلیزجس تجارتی قافلے کے ساتھ شامل مکہ تکرمہ ہے آ رہے تھے، جس پر مسلم نوں نے مسلم کرنے کا ارادہ کیا تھا جس کے میتج میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر پیش آئی، اس قافلے کے بارے میں محد ثین اور اسحاب السیر نے لکھا ہے:

> ''لَمُ يَنَنَ فَرُشِيٌّ وَلَا فَرْشِيَّةٌ عَدُهُ دِرُهُمٌّ إِلَّا وَيَعَتْ بِهِ مِنَى النَّعِيْرِ'' ''جس قريش مرديا عورت كهال ايك درائم بحى تفاوه اس نے اس تجارتی قاطلے پس مَنِّ دیا تھا''

اس سے معلوم ہوا کہ یہ قبیلے اس طرح مشترک سرمائے سے تجارت کرتے تھے۔ روایات بیل آتا ہے کہ بنومغیرہ اور بنوٹقیف کے درمیان آپس میں قبائل سطح پر سود کا لیمن دین ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سود پر قرض لیتا اور دوسرا قرض دیتا تھا۔ ایک قبیلہ سود کا مطالہ کرتا اور دوسرا قبیلہ اس سود کو اداکرتا تھا۔ اور بیسب تجارتی قرض ہوتے تھے۔

#### سب ہے پہلے چھوڑ ا جانے والاسود

جمة الوداع كموقع برحضور ملطية في جب سودكي حرمت كا اعلان فرماياتو اس وقت آپ فيرارشاوفروايا:

> ((وَرِسَا الْحَاهِلِيَّةِ وَأَوْلُ رِبُّنا أَصَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَلِدِالْمُطَّلَفَ فَإِنَّةً مَوْضُوعٌ كُلَّةً))(١)

''لینی آج کے دن جالمیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلد سود جو میں چھوڑ تا بول وہ حضرت عباس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا''

چونکد حضرت عیاس ڈٹاٹٹو لوگوں کوسود پر قرض کردیا کرتے تھے اس لئے آپ نے قرمایا کہ میں آئے کے دن ان کا وہ سود جو دوسرے لوگوں کے ذھے ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ روایات شن آتا ہے کہ وہ سود دس بڑار مشقال سونا تھا۔ اور ایک مثقال تقریباً ہماشے کا ہوتا ہے۔ اور بیدی بڑار مثقال سونا کوئی سرمامیدا ور راس الممال خیس تھا بلکہ بیدوہ سود تھا جو اصل رقم پر واجب ہوا تھے۔ اس سے انداز ہ لگا ہے کہ وہ

 (۱) صحیح مسلم ، کتاب الحج ، بات حجة التي ، رقم ۱۹۳۷ ، مس اي داؤد کتاب بساسك ، ساب صفة حجة السي رقم ۱۹۲۸ ، مس اس ماحه ، کتاب السامت ، باب لخطية يوم البحر ، وقم: ۴۵ ، ۳۵ ستن الدارمي کتاب المنامك ، باب في صنة الحج ، وقم: ۱۷۷٤ قرض جس پردن ہزار مثقال سونے کا سود لگ گیا ہو کیا و صرف کھانے پینے کی مفرورت پوری کرنے کے سے لیا گیا تھا؟ فلا ہرے کہ وہ قرض تجارت کی غرض ہے لیا گیا ہوگا۔

### عهد صحابه فئائته ميں بينك كارى كى مثاليس

صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے کہ مصنرت زبیر بن عوام ٹراٹٹڑنے اپنے پاک بالکل ایس نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آج کل بیٹکنگ کا نظام ہوتا ہے ، لوگ ان کے پاک بطور امانت بڑی بڑی رقمیں رکھوانے کے ہے آتے تو وہ ان سے کہتے

"لَكِنَّةُ سُلَتْ"(١)

'' سامانت نبين مكه بيقرض ب'

مینی میں بیر آم تم سے بطور قرض لیتا ہوں ، بیر میرے ذمے قرض ہے ، کیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟

حافظ ابن تجر مُنظنت نے فتح الباری میں اس کی وجہ یائسی ہے کہ قرض کی صورت میں طرفین کا فائدہ تھا، اہانت رکھوانے والوں کا تو بید فائدہ تھا کہ اگر بیر قم امانت کے طور پر بھی ہوتی تو اس صورت میں حفاظت کے باوجو داگر بلاکت ہوجائی یا چوری ہوجائی تو اس کا صان حضرت زیبر ٹائٹٹا پر نہ آتا۔

کردنگہ امانت کا صان ٹیس ہوتا ، اس کے برطلاف قرض کی رقم اگر ہلاک ہوجائے یا چوری ہوجائے تو اس کا صان قرض لینے والے پر آتا ہے ۔ لہذا امانت رکھوانے والوں کا بیدفائدہ ہوا کہ ان کی رقم تحقوظ اور مضمون ہوگئی۔ اور دوسری طرف حضرت زیبر ٹائٹٹو کا بیدفائدہ ہوا کہ ان کواس بات کا اختیار حاصل ہوگیا کہ وہ اس قرقم کو جہ ل چاہیں صرف کریں یا تجارت میں لگا تھی۔ اس لئے کہ اگر وہ رقم امانت ہوئی تو اس تعدد کوئی رت میں لگا تا جا ترقییں۔

جب حضرت زبیر ڈاٹٹو کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو نے ان کے قرضوں کا حساب لگایا، چنا مچیٹر ماتے ہیں:

"فَحَسَنَتُ مَا عَنِيهِ مِنَ اللَّيُونِ فُوجِلَتُهُ الَّعِيُّ وَمِاتَتِي ٱلْعِي" (٢)

- (١) صحيح اسحارى، كسات فرض الحمس، بات بركة الفارى في ماله جنا وميتا مع اسى وولاة الأمر ، وقم: ٧٨٩٧
- (۲) صحیح انسجاری، کتبات فرص لحمس، بات برکة لفاری فی ماله جنا و میتا مع اسی وولاة الأمر برقم ۲۸۹۷، شرح اس بطال برقم ۳۱۲۹ (۳۹۳۹)، حنیة الأوبید (۱۹۱۱) انسس الکیری للیههای (۲۸۵/۱)، الطبقات لاین معاد (۱۹/۳)

'' لینی جب ش نے اپنے والد کے ذہبے واجب الا داء قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بایمس لا کھ دینار کلکے''

ظاہر ہے کدا تنا بڑا قرض'' تجارتی قرض'' ہی تھا،صرفی قرض نہیں تھا،اس ہے معلوم ہوا کہ حضور طافیج کے زیانے میں تجارتی قرضوں کا رواج تھا۔

تاریخ طبری می حفرت عرفاروق بی این کند بند بند المال سے آم الله است می کلما ہے کہ بند بنت عتب جو حفرت الر بیت المال سے قرض عتب جو حفرت الله اللہ سے قرض عتب جو حفرت الله اللہ سے قرض و سے جانے کی اجازت طلب کی ۔ حفرت عمر شائلائے قرض کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس قرض کی دقم سے '' بدا دکلب' میں جا کر تجارت کی ، اس سے صاف طاہر ہے کہ وہ قرض بجوک مثانے کے لئے یامیت کی تذفین کے لئے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ تجارت کے لئے گی تھا، ای طرح کی اور بہت کی مثالیں عہد رسالت اور عبد صحابہ میں موجود ہیں جو میں نے '' محملہ فتح المہ می تفصیل کے ساتھ کی مثالیں عہد رسالت اور عبد صحابہ میں موجود ہیں جو میں نے ''محملہ فتح المہم '' میں تفصیل کے ساتھ کی دی بیں وہاں و کچھ لیا جائے۔

مندرجہ بالا تفصیل سے ظاہر ہوا کہ بیکہنا بالکل غلط ہے کہ عبد رسالت میں تجارتی قرضے نہیں گئے جاتے ہے المحتاد ہے اللہ تعاملان کے جاتے ہے المحتاد ہے اللہ علان کے بعدان پر سود کا لین دین موقوف ہوگیا تھا۔ البندا تجارتی سود کو جائز کہنے والوں نے جو ولیل چش کی تھی اس کے صغری اور کبری و دنوں غلط قابت ہوگئے۔

#### مود کو جائز کہنے والوں کا ایک اور استدلال

''سود'' کو جائز قرار دینے والوں کی طرف ایک اور استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ضرورت کے لئے کا کھانے پینے کی ضرورت کے لئے قرض ما نگلا ہے اور آرقرض دینے والاختص قرض دینے ہے پہلے اس ہے'' سود'' کا مطالبہ کرتا ہے تو یظم اور تا انصافی کی بات ہے اور ایک فیر انسانی حرکت ہے، لئین جو خص سجارت کی غرض ہے قرض ما نگلا ہے تا کہ اس قرض کی رقم کو تیارت میں لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع کمائے اگر اس ہے'' سود'' کا مطالبہ کیا جائے تو اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں کے ۔اس استدلال کی تا تمدیم قرآن کر یم کی ہیں آت ہے چیش کرتے ہیں۔

﴿ وَإِن تُنتُمُ فَلَكُمُ رُوُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ نَظَلِمُونَ وَلاَ تَظَلَمُونَ ﴾ (١) "ليتن الرقم" سووا على كرلولة في المهاراج راس المال عددة تهارا حق عدة آ

ظلم كرواورندتم يرظلم كيا جائے"

اس آیت سے بیمعلوم ہورہا ہے کہ ''سود' کی حرمت کی علت ''ظلم' ہے اور بظلم صرفی سود میں تو پایا جاتا ہے لیکن تجارتی سود میں تہیں پایا جاتا ، اس لئے '' تجارتی سود' حرام ند ہوتا جا ہے۔

## علت اورتكم ميں فرق

اس دلیل کے اندر چندور چندم خالطے ہیں۔ پہلا مغالط ہے ہے کہ اس دلیل میں وظام کور یک کورت کے محت کے علت قرار دیا ہے، خالا تک ظم دور کرتا رہا کی حرمت کی علت قرار دیا ہے، خالا تک ظم دور کرتا رہا کی حرمت کی علت قرار دیا ہے۔ کہ اس کی حکت پنیس ہوتا۔ اس کی سادی کی مثال ہے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرفوں پر عشل گئے ہوتے ہیں اس میس تمن رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں، سرخ ، پیلی، سرخ بیلی، بیلی، بیلی، پیلی، سرخ بیلی، سرخ بیلی، بیلی، بیلی، بیلی، سرخ بیلی، سرخ بیلی، بی

## شراب حرام ہونے کی حرمت

اس طرح شریعت کے جینے احکام بیں ان سب میں تھم کا مدار' علت'' پر ہوتا ہے ،'' حکمت'' پرنہیں ہوتا ، ونیا کے قوانین میں بھی یہی اصول کا رقر ما ہے ، اور شریعت کے قانون میں بھی یہی اصول جاری ہے ، قر آن کریم نے شراب کے بارے میں فرمایا

﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوْقِعُ بَيْنَكُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْمُصَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِر وَيُصْدُّكُمْ عَنْ دِكْرِ اللّهِ وعنِ الصَّلاَةِ فَهَلَّ أَشَمْ شُتَهُونَ﴾(١) اس آیت میں القد تعالیٰ نے شراب اور جو نے کی حرمت کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس کے بیتیج میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے ، اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے عافل ہوجا تا ہے، اب اگر کوئی شخص سے کہنے گئے کہ شراب اور جواای وقت حرام ہے جب اس کے بیتیج میں عداوت اور بخض پیدا نہ ہوتو حرام نہیں۔ ظاہر ہے کہ بیا ستدلال ورست نہیں، اس لئے کہ عداوت اور بخض کا پیدا ہونا شراب اور جوئے کی حرمت کی '' حکمت'' ہے درست نہیں، اس لئے کہ عداوت اور بخض کا پیدا ہونا شراب اور جوئے کی حرمت کی '' حکمت'' ہے۔ درست نہیں۔

ورشآ جکل تو لوگ کہتے ہیں کہ شراب عداوت پیدا کرنے کے بجائے محبت اور دوتی پیدا کرتی ہے، چنانچہآ جکل جب دو دوست آپاس میں لمتے ہیں تو شراب کے جام ایک دوسرے کے جام سے حکراتے ہیں ، اور بیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان دوتی قائم ہوگئی ہے۔ای بات کو بیان کرتے ہوئے ایک شاع کہتا ہے:

يان دفا برم يان موا تما

پہلے' پینڈ' ہے مراد' حید' اور دوسرے پیانہ ہے مراد' حیام شراب' بیٹی جام شراب پر عبد وفا ہواتھا، موال سے ہے کہ اگر شراب بغض اور عداوت پیدا کرنے کے بجائے دوتی کا ذرید بن رہی ہو تو اس صورت میں شراب طال ہوجائے گی؟ یا کو فی فض ہے کہ کیس شراب تو پیتا ہوں کئن اللہ کا یا و سے غافل نہیں ہوتا، اس لئے میرے لئے شراب طال ہوجائے گی؟ اس لئے کہ اللہ کے ذرکرے خفات شراب کی حرمت کی دعمت' پر ہوتا ہے' تھمت' پر نہیں ہوتا۔ یالکل ای طرح مودکی حرمت کے بارے میں قرآن کریم نے بیر جوفر مایا:

﴿لاَ تَظْيِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١)

ریطور حکت کے بیان فر مایا ہے، بطور 'علت 'کے بیان نہیں فرمایا۔ البذا''ریا'' کے حرام ہونے کا دارو مدارظلم کے ہونے یا ند ہونے پڑئیں بلکہ 'ریا' کی حقیقت پائے جانے پر ہے۔ جہاں رہا کی حقیقت پاک جائے گی وہاں حرمت آ جائے گی، جاہے وہاں ظلم پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ بیتر پہلا مخالط تھا۔

شرى احكام مين غريب اورامير كاكوئي فرق نهيس

دوسرا مفالط بيب كرسودكو جائز كينے والے كيت جين كـ "صرفى قرضول" بين اگركوئى شخص

مود کا مطالبہ کررہا ہے تو چونکہ صرفی قرض طلب کرنے والا غریب ہوتا ہے ، اس نے اس سے سود کا مطالبہ کر ناظلم ہے ، بخلاف تجارتی قرضول کے کیونکہ اس بین قرض صحب کرنے وال سرہ بید داراور امیر ہوتا ہے ، اور اس سے سود کا مطالبہ کر ناظلم ہے ، ور بر تاظلم ہے اور دورای سے اور کا مطالبہ کر ناظلم ہے اور دورای جائز ہے یا تبیس ؟ اگر آپ بید دوسری جگر تظلم تبیس ، حالا تکہ اصل سوال بید ہے کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا تبیس ؟ اگر آپ بید کہتے ہیں کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا تبیس ؟ اگر آپ بید ہوتے ہے ۔ اس بات کو ایک مثال ہے بمجس کہ جیسے ایک تان بائی روٹی فر وخت کر رہ ہے ایک روٹی کی اورای وفت کر رہ ہے ایک روٹی کی اورای وفت کر رہ ہے ایک روٹی کر وہت کر رہ ہے اورای روٹی کی دوٹی کر وہت کر رہ ہے اورای کوئی اور قری فر وخت کر رہ ہے اورای سے دولی کی تبیت پر روٹی دے اورام کوئریادہ قیت پر روٹی دے اورام کوئریادہ قیت پر روٹی دے اورام کوئریادہ قیت کر بے ایک کوئی بھی خمص اس سے رہیں کہتا کہ تم کر ہے آ دی کوایک روٹی کو وصول کر رہا ہے ، لیکن کوئی بھی خمص اس سے رہیں کہتا کہ تم غریب آ دی کوایک روٹی کر وفت کر کے ظالم کر رہا ہے ، لیکن کوئی بھی خمص اس سے رہیں کہتا کہ تم غریب آ دی کوایک روٹی وصول کر رہا ہے ، کوئی خالم تبیس کہتا کہ تم خوص اس سے کہ دول کر رہا ہے ، ایکن کوئی بھی خصوص کر دولی سے نوٹ کا مطالبہ کرنا در سے سے کوئی ظالم تبیس ۔

بالكل اى طرح ايك غريب شخص دوسرے سے قرض كا مطالبہ كرتا ہے اور دوسرا شخص اس قرض پر سود كا مطالبہ كرتا ہے تو آپ يہ كہتے ہيں كہ چونكہ قرض لينے والاغريب ہے اس لئے اس سے سود كا مطالبہ كرتاظلم ہے۔ سوال سيہ كہ ايك شخص غريب آ دى كوايك روپے كى روئى فرونت كرر ہاہے تو يظلم نہيں اورو دسرا شخص اس غريب سے قرض پر سود كا مطالبہ كرر ہاہے تو آپ كہتے ہيں كہ يظلم ہے۔

اس سے معلوم ہوا کرظلم کی علت معالمہ کرنے والی '' فریت' نہیں بلکہ ظلم کی انسل علت
''روپی' ہے اور بیعلت غریب کے قرض میں جس طرح پائی جاری ہے امیر کے قرض میں بھی موجود
ہے - حاصل میہ ہے کہ روئی پرنفع کا مطالبہ کرتا لاگت پر زیادتی کر کے فروخت کرتا ظلم نہیں بلکہ جائز
ہے اور انصاف کے مطابق ہے ۔ لیکن'' روپی' ایسی چیز تبیں کہ جس پرمنافع کا مطالبہ کیا جائے بندا روپیہ خریعت کے بھی خلاف ہے ، کیونکہ' روپی' ایسی چیز تبیں کہ جس پرمنافع کا مطالبہ کیا جائے بندا روپیہ قرض لینے والا امیر ہویا غریب ہو، دونوں صورتوں میں حرمت کا عظم عائد ہوگا۔

# نفع اورنقصان دونوں میں شرکت کریں

تجارتی سود کو جائز کہنے والے ایک بات مید بھی کہتے ہیں کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، اس کو ذراتفصیل سے بچھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھئے! شریعت نے میداصوں بتایا ہے کہ اگرتم کسی شخص کو کوئی رقم قرض دے رہے ہوتو تم پہلے یہ فیصلہ کرلو کہ اس رقم کے ذر میداس کی امداد کرنا چاہجے ہو یا اس کے کا روپاریش شریک ہونا چاہج ہو؟ اگر قرض وینے ہے تہارا مقصد اس کی امداد کرنا ہے قو بھر وہ تحض امداد ہی زئی چاہئے۔ اس پر پھر تہمیں کسی زیادتی کے مطالبہ کرنے کا کوئی جواز شیں۔ اور اگر اس رقم کے ذریعہ اس کے کاروپاریس حصد دار بنیا چاہج ہوتو پھر اس صورت میں تہمیں اس کا روپار کے نفع اور نقصان ودئوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ نیمیں ہوسکتا کہ آپ ہے کہددیں کہمن فیمیں تو بھم حصد دار بنیں گے اور نقصان میں حصد دار نہیں بنیں گے۔

تجارتی مودیس قرض دینے والا بینک مرمایہ دارے کہتا ہے کہیں اس قرض پرتم سے پندرہ فیعمد سود لول گا، چاہے تہمیں اس تجارت میں نفع ہویا نقصان ہو۔ جھے تمہارے نفع ونقصان سے کوئی سردکارتہیں جھے تو اسے سودے مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ بیاب شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔

## قرض دینے والے پر زیادہ ظلم ہے

اس تجارتی سود کا اینا گور کھ دھندا ہے کہ اس کی ہرصورت میں ظلم ہے، اگر سر مایید دارتا جر کو نقع ہو تب بھی ظلم ہے ، اگر نقصان ہو تب بھی ظلم ہے ، نقع کی صورت میں قرض و پنے والے برظلم ہے اور نقصان کی صورت میں قرض لینے والے برظلم ہے آج کی و نیا میں جینکوں کے اندر جس طرح کا مالیا تی نظام جاری ہے اس میں قرض و پنے والے برزیا دوظلم ہور ہاہے۔

آب ہوتا ہیہ کہ مشال ایک سرمایہ دار نے بینک سے ایک لا کھر ویبے پندرہ فیصد سود کی بنیاد پر قرض لیا، اوراس میں پکھر تم اپنی طرف سے طا کر کاروبار شرح کی، بھض اوقات کا روبار میں سوفیصد فقع بھی ہوجا تا ہے اور بعض اوقات کم بھی ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اس سرمایہ دارکواس کا روبار میں سوفیصد نقع ہوا، جس کے منتجے میں ایک لا کھ کے دولا کھ ہوئے ، ایک لا کھاصل سرمایہ اور ایک لا کھ تے دولا کھ ہوئے ، ایک لا کھاصل سرمایہ اور ایک لا کھ کے دولا کھ ہوئے ، ایک لا کھاصل سرمایہ اور ایک لا کھ تحد کے ۔ اس نقع میں سے اس نے پندرہ ہزار روپے بینک کو بطور سودادا کئے اور باتی ۵۸ ہزار روپے اپنی جیب میں رکھ سے۔ اور پھر بینک نے ان ۱۵ ہزار روپے میں سے اپنے اخراجات اور مصارف نکا نے جیب میں رکھ سے۔ اور پھر بینک نے ان ۱۵ ہزار روپے میں سے اپنے اخراجات اور مصارف نکا نے

کے بعد صرف سات ہزاررو پان عوام کو دیے جن کے پیمیوں ہے تا جرنے تجارت کر کے ایک لاکھ روپے کمائے تھے، اور اس میں سے خود تا جرنے ۸۵ ہزار روپ رکھ لئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عوام پر کنٹا بزاظلم ہور ہا ہے۔ لیکن وہ عوام بہت خوش ہے کہ اس کو ایک لاکھ روپ پر سات ہزار روپ نف کے ل گئے۔ حالا تکراس کے ایک لاکھ روپے پر ایک لاکھ روپے کا نفع ہوا تھا۔

پھر دوسری طرف محام کو جوسات بزاررہ پے بلے ،سر ماید داردہ سات بزاررہ ہے بھی دوسری طرف ہوں کہ دوسری طرف ہے وہ اس طرح کہ تاجروں کا اصول بیہ ہے کہ تاجر جوسود بینک کوادا کرتا ہے وہ اس سود کواپی تیار کردہ اشیاء کی لاگت اور مصارف بیس شامل کردیتا ہے ۔شنگا فرض کریں کہ اس تاجر نے اس ایک لا کہ روپے ہے کپڑا تیار کیا ، اس کپڑے کی قیمت مقرد کرنے ہے پہلے وہ اس کپڑے کی تیمت مقرد کرنے ہے پہلے وہ اس کپڑے کی تیمت مقرد کرنے ہے بہلے وہ اس کپڑے کی شیال کرے گا جواس پزار کو بھی شامل کرے گا جو اس نیزرہ بزار کو بھی شامل کرے گا جو اس نے بطور سود کے بینک کوادا کے تیم ، اور پار از اور باز ار تیمن میں جب ہوا م اس کپڑے کی قیمت میں خود بخو دیندرہ فیصد کا اضافہ ہوجائے گا ، اور باز ار بیمن جب ہوا م اس کپڑے کو بیدرہ فیصد سادی وہ اس کپڑے جو بیدرہ فیصد تاجر بیمن دوسری طرف وہ ان محوام اس کپڑے کو بیدرہ فیصد دار ایک طرف تو ہوام کوصرف سات فیصد مان فو دے رہا ہے ، لیکن دوسری طرف وہ ان محوام ہو تھے۔ ہیں دوسول بھی کر رہا ہے ، لیکن وہ محوام خوش ہیں کہ جھے ہے۔ یکن دوسری طرف وہ ان محوام ہو تیمد میں اس کوایک لاکھ دو ہے ہے اس جوام خوش ہیں کہ جھے ہیں دیمد من میں گار دوسول بھی کر رہا ہے ، لیکن وہ محوام خوش ہیں کہ جھے سے اس میں مدن خور کی کا اس کوایک لاکھ دو ہے ہوام ہیں جوام موش ہیں کہ اس میں میں کہ بیمن کر دو بارے ، لیکن دورے دیموں بھی کر دیا ہے ، لیکن وہ محوام خوش ہیں کہ جھے سات فیصد منت کی گر کہ ہے کہ اس کوایک لاکھ دو ہے ہے اس کوار کی کر دیا ہے ، کیاں وہ کیاں کوار کے جو پیر کی کی کہ کو کی کر دیا ہے ، کیاں وہ کر کیاں کوار کے کہ کو کی کو کو کو کے کا کہ بڑار دو ہے وہ کول ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو کر کیا کہ کو کو کو کو کو کے کو کو کو کو کے کہ کو کو کور

ینفصیل تو اس صورت میں تھی جب تا چرکونفی ہو، اور آگر نقصان ہوجائے تو نقصان کی صورت میں دو نقصان کی صورت میں دو نقصان کی حورت میں دو نقصان کی حال کی جائی کے لئے حزید قرض چنک ہے وصول کرتا ہے، اور قرض کی رقم میں اضافہ ہوتا چا جا تا ہے، جس کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس جنگ میں دو اب واپس نہیں میں گی۔ جسے گذشتہ چند سال کہ جن لوگوں نے اس جنگ میں ہوا۔ گویا کہ اس صورت میں نقصان ساراعوام کا ہوا، تا جرکا کوئی نقصان کہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لوگا کمیں کہ 'جہار تی سود' کے نتیج میں جوظلم ہوتا ہے اس نے' صرفی سود' کے نتیج میں جوظلم ہوتا ہے اس نے'' صرفی سود' کے خالم کوئی مات کردیا ہے۔ اس لئے کہارت میں چیسرساراعوام کا استعمال ہور ہا ہے، پھراگر نفع ہوتو سرمایہ اور کا اور اگر نقصان ہور ہا ہے، پھراگر نفع ہوتو سرمایہ اور کا اور اگر نقصان ہوتو عوام کا۔ اس سے پراظلم اور کیا ہوسکتا ہے ؟

یہ تو نقصان کی وہ صورت تھی جس میں بینک ہی ویوالیہ ہوجائے ،لیکن اگر اس تجارت کے دوران سرماید دار کا جزوی نقصان ہوجائے ۔مثلاً اس نے کیڑا بتائے کے لئے روئی خریدی تھی اس روئی میں آگ لگ ٹی تواس نقصان کی حلاقی کے لئے اس سرمایددار نے ایک دوسرارات ڈکالا ہے۔وہ

ہے''انشورنس کمپنی'' وہ انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلافے کرے گی، اور انشورنس کمپنی میں جوروپیے ہے وہ بھی غریب عوام کا ہے۔ وہ عوام جو اپنی گاڑی اس وقت تک روذ پرنیس چلا سکتے جب تک انشورنس نہ کرالیس عوام کی گاڑی کا ایمبیڈنٹ تو شاذ و تاور بی ہوتا ہے ، لیکن وہ بیمہ کی قسطیں ہرماہ جمع کرانے پر مجبور میں ابندا وہ مرمایہ وارائی عوام کے پیسول سے اپنے نقصان کی تلائی کرتا ہے۔

## سود کا اونیٰ شعبہ اپنی ما<u>ں سے زنا کے برابر ہے</u>

یے سارا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے تا کہ اگر نفع ہوتو سرماییددار کا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اور اس کے منتبج میں دولت نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جارہی ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار تر ہوتا جارہا ہے، اور جوغریب ہے وہ غریب تر بنرآ جارہا ہے، انہی ترابیول کی وجہ سے حضور مُلِکا نے ارشاوغر ماہا:

آل جینا دُ بالله، البذا به کہنا کہ تجارتی سودیں ظام نہیں یہ بالکل غلط ہے، اس سے زیادہ ظلم ادر کیا ہوسکتا ہے کہ اچھا می طور پر پوری قوم کو معاشی بدھائی کے اندر جتلا کیا جارہا ہے، آئ پوری دنیا میں سودی نظام جاری ہے اور اس نظام نے پوری دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور ان کو پید چل جائے گا کہ قرآن کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا؟

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٢ ١٨ ٢٢

# سود لینے سے بخل بڑھتا ہے <sup>ب</sup>

بعداز خطبه مسنونه! است

المُّالِيَّةِ لِمُعَلِّدُ مِن المُّمَّدِ المُعَلِّدِ مِن المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُع المُمَنِّدُ اللَّذِينَ المُعْلِمُ اللَّهِ مِن المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْعَلِي الرَّجِيْمِ. يسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِي الرَّجِيْمِ الكِسالْقُولُ مِن حَفِرت تَعَانُوي رُحَقَاتَ فَرَمَا إِنْ

'' سود لینے سے بخل بڑھتا ہے، کیونکہ سود لینے کا سبب ہی بخل ہے، جتنا سود لیتا ہے بخل اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے تن پر بھی خرچ نہیں کرسکتا''(ا)

' د بخل' کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ مال کے بڑھنے ہے۔
سے اس سے استفناء پیدا ہو، اس کی حرص اور زیادہ پڑھتی چل جاتی ہے اور مال کی محبت میں اور اضافہ بوج تا ہے۔ یعنی انسان کو کتنہ ہی مال مل جائے وہ اس مال پر قناعت کرنے کے بجائے اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور قاعدہ کا تقاض میہ ہے کہ جب مال بڑھ جائے تو طبیعت میں استفناء بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی خرج کرنے کا داعید ڈیادہ ہوتا ہے بلکہ مال کی محبت اور بڑھ جائے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ من فخیش اور بڑھ جائے۔

((مُوَ كَان لاَسُ آدَمُ واديًّا مَنْ ذَهَبِ لَا تَنْعَى أَنْ يَكُوْلَ لَهُ وَادْيَانِ، وَنَوْ كَانَ لَـهُ وَادِيَّانِ مِنْ ذَهَبٍ أُحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا، وَلا يَمْلُأُ حَوْفَ الْسِ آدم إلَّا التُّنَّالُ ٢٢٢٠

'' اگر این آدم کو سونے کی مجری ایک دادی ال جائے تو وہ چاہے گا کہ وو وادیوں مل جائیں ،اور اگر دو دادیاں سونے کی مجری ال جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ تین ال جائیں' مجر آخر جہ صلہ تی جاس (۵ ۱۰ تا ۱۴) ، بعد از تی زخبر، رمضان المبارک، جائے محمد دار العوم برکر ہی۔

(I) أَعَالُ مِن اللهِ اللهِ

۳) صحیح صحاری، کتاب الرفاق، بات ما یتقی من فتنة المان، وقع، ۱۹۹۹، صحیح مسلم،
 کتاب البر کندة، باب لو آن لاین ادم وادیین لانمی ثالثا، وقم ۱۷۳۸، مس الترمدی، کتاب سرهد عن رسون الله؛ بات ما حاربو کان لاین آده وادیان من مان، وقم ۲۲۵۹، مستد أحمد، وقم: ۱۴۲۵۹، مستد أحمد،

يس خويصورت حكيمان جمله ارشاد فرمايا:

(( وَلاَ يُمُلُّ جَوَفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ))

لیکن آ دم کا پیٹ قبری مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مجرستی انسان کا پیٹ اس وقت مجرے گا جنب اس کے اندر مٹی مجرے گی، جنب تک انسان قناعت پیدا نہ کرے اور مال کی محبت اس کے ول میں ترقی کرتی چل جائے تو اس کے متبع میں اس کا پیٹے نہیں مجرسکا۔

### ايك سودا كركا عجيب واقعه

فیخ سعدی بیلوفر ماتے ہیں:

آل شنیده ای که در صحرائے غور رحت مرائے خور رحت سالار اقاده اس طور گفت کفت دنیادار را کفت کی کند یاخاک گور

' میں تہمیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خور کے صحواہ میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان فچر ے گراپڑا تھا اور وہ فچر بھی مرا ہوا پڑا تھا اور خود وہ سوداگر بھی مرا ہوا پڑا تھا اور خود وہ سوداگر بھی مرا ہوا ہوں ہوتھا۔ اور وہ سامان جو بھر اپڑا تھا، وہ زبان حال سے یہ کہدر ہاتھا کہ دنیا وار کی نگف نگاہ کو سرف دو چزیں بحر عمتی ہیں، یا تناعت یا قبر کی مٹی، تیسری کوئی چڑاں کو پر نہیں کر عمتی''

بہر حال! بکل کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے، اتن ہی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور اتنی مال ہی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور خرچ کرنے میں اور زیادہ رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔

### ایک بڑے سرمایہ دار کا قول

کرا تی بین ایک بہت بڑے سر مایہ دار ہیں اور پاکستان کے مشہور دوجار مر مایہ دارول میں سے ایک ہیں، ارب بی اور کھر بی ہوں گے، ایک دن وہ میرے پاک آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بییہ دیا ہے، آپ نے بہت سے کا رضانے بنائے، فیکٹریال لگا کیں، سب کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کراو، وہ یہ کتم ایک ایسا بینک قائم کروجوسود

کے بغیر کام کرے، تہبارے پاس چونکہ بیبہ ہے، اس لئے تم بیام کرسکتے ہو، وہ کہنے گئے کہ مولانا صاحب! وہ بینک پھر کیے ہے گا؟ بیس نے کہا ان شاء اللہ چلاگا، بین میں ہوچ کر قائم کر و کہ جو بیہ تم نے اس بینک میں لگا دیا وہ گی، جب اللہ کے فعنل ہے تمہارے پاس اریوں کھر بوں روپیہ موجود ہے، تو اگر اس بینک کے قیام پر چند کروڑ روپے لگا دو گئو کیا فرق پڑے گا اور چند کروڑ روپ لگا کر ان کو بھول جاؤ کہ نے گئے کہ میں ان کو پھر بھول جاؤ؟ میں نے کہا کہ تم تو بھول جاؤ کہ وہ چند کروڑ روپ کہاں گئے، البتہ اللہ تعالیٰ جا ہیں گئو اس میں نفع بھی عطافر مادیں کے لیکن تم اس کو بھول جاؤ ۔ وہ آخر میں کہنے گئے کہ مولانا صاحب! بات تو آپ شیح کہتے ہوگر ہاتھ کی تعلیٰ کو میں کیا کروں!!

### غریب اورامیر کے خرچ کرنے میں فرق

یہ ہال کو بڑھانے کی تھجی ،حضرت تھانوی میشدینر مارہ ہیں کہ یہ '' بکل'' بھی پھر رفتہ رفتہ تھجلی کی شکل افتیار کر لیتا ہے، پھر انسان کے پاس کتابی پیسآ جائے گراس کی حرص نہیں تی ، میں لیقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنتا غریب آ دمی دو پانچ روپ اطمینان اورخوش دلی سے چندہ دیتا ہے، وہ مالدار جس کے پاس اربوں کھر بوں روپیہے، وہ اتی خوش دلی سے نہیں دیتا، حالانکداس مالدار کے پاس مخبائش زیادہ ہے اور اس غریب کے پاس مخبائش بالکل نہیں، میرسب حبّ مال کا تیجہ ہے۔

# سود کی ذہنیت بخل پیدا کرتی ہے

ال ' بنل' کا سب ہے برا ذریعہ صود ہے، کیونکہ سود کا مطلب یہ ہے کہ کام پچھ شکر وادر نہ
کوئی خطرہ مول لوادر پینے کے اوپر جیسہ بناؤ۔ یہ بخیل کا کام ہے اور سود کی ذہنیت خودانسان کے اندر
بنل پیدا کرتی ہے، دنیا میں جنتی سود خور قویل گذری ہیں، سب سے زیادہ کنجس بھی وہی قویل بیں، دنیا ہی سب سے زیادہ سود خور قوم ' یہودی' ہے۔ قرآن کریم نے یہودیول کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرمایا:

﴿وَأَخْدِهِمُ الرِّنَا وَقَدْ لَهُوا عَمْهُ ﴾ (١)

''اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیتے تنے ، حالانکہ ان کواس سے ممانعت کی گئی تھی'' آج بھی دنیا کا ساراسودی کاروبار ان میہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہی سب سے زیادہ ''نجوں قوم ہے اور سری دنیا میں ان کی کنجوی کی شہرت ہے۔

### يېودى''شائى لاك'' كا قصه

آپ نے "دشانی لاک" کا قصد نا ہوگا ، بیروم کے باوشاہ کے زبائے کا قصد ہے، ایک شخص بہودی تھا، اس کا تام "شائی لاک" تھا، ایک ضرورت منداس کے پاس بیے لینے آیا، شائی لاک نے کہا کہ میں سود پر قرض دول گا ، چنا نچہاس نے سود پر اس ہے کہا کہ استے دبول کے اندرادا کر دیتا ۔ قرض لینے وال نظر عب آدی تھا، جب وہ ون لینے والا غریب آدی تھا، وہ اپنے کھانے پینے کی خرورت کے گئے قرض لے رہا تھا، جب وہ ون لین اور اور کئی کی تاریخ آئی تو شائی لاک اس کے گھر پینے وصول کرنے کے لئے بھتے وہ اس عرب کہا کہ اور کہا کہ وہ سے اس قوائی الک اس نے اس کو گھر پینے وصود اب ڈیل گیا۔ اس غریب نے کہا کہ اچھا وہ سوداب ڈیل جوگیا اور ادا کرنے کی تاریخ مقرد کر دی۔ جب دوبارہ وہ تاریخ آئی تو شائی لاک پھر اس کے گھر بھتی ہوگیا اور ادا کرنے کی تاریخ مقرد کر دی۔ جب دوبارہ وہ تاریخ آئی تو شائی لاک پھر اس کے گھر بھر بھر اس دلوں گا اور اب میں تبہاری مدت تیس بڑ ھاؤں گا ، اس غریب نے کہا کہ میرے پاس ادا کرنے کی ہور اس دلوں گا اور اب میں تبہاری مدت تیس بڑ ھاؤں گا ، اس غریب نے کہا کہ میرے پاس ادا کرنے اس تاریخ برتم نے دروپیاوا نہ ان کے گھر بھر گوشت نگائوں گا اور تاریخ آئی اور دی شائی لاک اس کے گھر برچھر کی اس تاریخ برتم نے دروپیاوا نہ کیا کہ جب وہ تاریخ آئی اور وہ غریب سودادائیس کر سکا تو شائی لاک اس کے گھر برچھر کی بھر اس کی گھر برچھر کی بھر انگی لوگ اس کے گھر برچھر کی بھر ایک لاک اس کے گھر برچھر کی بھر انگی لوگ کے کر بھی گیا۔

وہ غریب آ دی پریشان ہوگیا اور کی طرح بیجتے بھاتے روم کے بادشاہ کے ور باریس بیجتے کیا اور یا دشاہ کے ور باریس بیجتے کیا اور یا دشاہ کے اس کے بعد عدالت میں مقدمہ چلا اور ایرش میں بیٹنی کیا کہ جدا گئے اس کے بعد عدالت میں بندی زور دارتقریر کی ، اور اس تقریر میں اس اور اس کو جیل میں بندی کو در دارتقریر کی ، اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ میرے ساتھ آ ہو ایس نے آخر میں خودا بی رضامندی سے اپنا گوشت کا شخ کے لئے کہا تھی اس بات کی ڈگری دے کداس کا گوشت نکال اور ، اس لئے کہا انسان کے کہا اس اس لئے کہ انسان کی تھے اس بات کی ڈگری دے کداس کا گوشت نکال اور ، اس لئے کہ انسان کی کا تقاضا بیلی ہے۔

وہ غریب مقروض تو جیل میں بند تھا اور عدالت میں نہیں آسکتا تھا،اس لئے اس کی بیوی عدالت میں آئی اوراس نے عدالت میں تقریر کی ،اس تقریر میں اس نے کہا کہ شائی لاک یہ کہتا ہے کہ انساف ولا کا اوراس کے کہنے کے مطابق انساف کا تقاضا یہ ہے کہ مقروض کا گوشت نکال کر کھایا جائے، میں آپ سے پوچھتی ہول کہ اگر ہم سب لوگوں کے ساتھ القد تعالی انصاف کرنے لگیں تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگاء اس ونیا میں انصاف ہی سب کچھٹیں، بلکہ ایک چزیرم بھی ہے، القد تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے تو تب ہم نجات پائیں گے، اس کے بغیر نجات نہیں پائیں گے۔ چٹا نچہ باوشاہ نے اس غریب کے حق میں رحم کی بنیاو پر فیصلہ دیا۔ بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری ونیا میں بخیل مشہور ہے۔

#### بمندو بسودخورتوم

ونیایں ووسری سب ہے بڑی سودخور قوم "بھود" ہے۔ ہندو" بنیا" مشہور ہے، ہندوستان کے ہندوتا جر" نبیا" کہا جاتا ہے، ان کو" مہاجن" بھی کتے ہیں، یسود لے کر کھانے والے ہیں، ان کی تنجوی ضرب المثل ہے، ان کے ہاں ایک ایک یائی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔

### مندی زبان کی ایک ضرب المثل

المارے حفرت والدصاحب پہنے ہندی زبان کی ایک بڑے مزے کی ''ضرب الشل' سنایا کرتے تھے، وہ پدکہ:

"لل تى گئے باؤنے، جارون ميں آئے، لاله بى كے كمر آگئے جار باؤنے، لاله جى شگئے شآئے"

ہندوینیے کو''لالہ بی'' کہا جاتا تھا،'' پاؤنے'' کے معنی جیں' مہمان'' لیعنی لالہ بی کسی کے گھر مہمان بن کر چلے گئے اور چاردن اس کے گھر قیام فر مایا اور چاردن کے بعد واپس آئے ،اس طرح چے ردن کے کھانے کا خرج کی گیا ، پھر ایک دن لالہ کے گھر چارمہمان آگے ،اب جو کچھے چے ردن کے کھانے کی بچیت ہوئی تھی وہ برابر گئی ،اس لئے لالہ بی شگے اور شآئے ۔

بہر صال!ان کے ہاں اس طرح تنجوی کا حساب و کتاب رہتا ہے کہ ایک پائی نہ جانے پائے، در حقیقت سود کی ذہنیت یہ تنجوی پیدا کرتی ہے۔

# مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں

یا در کھنے اجس شخص کواللہ تعالی اور اللہ کے رسول مُؤیِّنِ کے احکام کی پرواہ نہیں ،اس کا میرحال ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنا چیبہ بڑھتا چلا جائے گا، آٹا ہی اس کا بخل بڑھتا چلا جائے گا، آئی ہی کی اس کی حرص بزھے گی اور پھیے خرج کرتے ہوئے اس کی اتنی ہی جان لکا گی۔ غریب آومی اطمینان سے پیسٹرخن کردے گا، کین بڑا سرمایہ دار جو سرمایہ پرسانیہ بن کر بیشا ہے، وہ خرج کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ یا در کھے! یہ مالیاتی گناہ بکل پیدا کرتے ہیں اور بکل کے نتیج ''حب مال''اور زیادہ بڑھتی پھی جاتی ہے۔

### بيدعا كثرت سے كريں

اس سے نیچنے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آدی اپنے آپ کوشر بعت کا تالی بنائے اور قناعت ول میں پیدا کرے اور بیدها کرے کہ اے القدا جا کر اور حلال طریعے ہے آپ جیمیے جاتا عطا کہ فرادیں گے، میرے لئے وہی تعمت ہے اور بیدها کرے جوحضور اقدس ٹالٹی ٹائٹی نے فرمائی ((اَلَّمَا لَهُمَّ فَیْضَیٰی بِمَا زَرَفَتَیٰی وَ تَارِكُ لَیْ عِیْهُ وَاحْلُفْ علی کُلِ غَالِیْہَ لِیْ مِلْكَ بِحَیْمِی)(۱)

نی کرے مالی آئی ایک ایک ایک لفظ پرآ دی قربان ہوجائے ،قربایا کہ اے اللہ اجو کی ورق آپ

نے عطافر مایا ہے ، پیجے اس پر قناعت عطافر ما ہے اور چھے اس پس برکت دے د جی ، جب تھوڑے
مال پس اللہ تعالی برکت عطافر ما دیے بین تو پھر وہ لاکھوں کر وڑوں ہے زیادہ فاکدہ پہنچا دیتا ہے اور
اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پس برکت نہ بوتو پھر کروڈوں اور لاکھوں بھی بیکار ہوجاتے
ہیں ،ان ہے کوئی فاکدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ اجو مال میرے پاس موجو ونہیں
ہیں ،ان ہے کوئی فاکدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ اجو مال میرے پاس موجو ونہیں
ہیں ،ان کے بدلے میں جھے وہ چز عطافر ماجو آپ کے زود کیے خرجو بعد بھی میں کتا بھی فوروڈکر کرلوں کہ
میرے لے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے ،لیکن میری محدود فکر اور میری محدود دوج بھی جھی حقیقت
حال تک چینچنے کے گئی نہیں ہوگئی البندا اے اللہ! بے معاطہ میں آپ کے اور چھوڑ جوان باللہ! جو

## حلال طریقے ہے مال میں اضافے کی کوشش کرنا جائز ہے

کیکن میبھی بچھ کی کہ القد تعالی سے قناعت کی دعا تو کریں لیکن جائز اور حلال طریقے ہے۔ اس مال میں اصف نے کی کوشش کرنا قناعت کے منا فی منیں ،اس کی دلیل میہ ہے کہ خود حضور طاقی تا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) مصنف س أسى شية(۱۰۳۰۷)، كسرا لعمنان رقم ۹۵، ۹۵، ۲۹۰/۲۶۵، لمندرك عنى الصحيحين رقم ۱۹۶/۲۶۷)، الأدب المقرد رقم: ۲۹۷/۲۶۷۰)

تجارت کی ترغیب بھی عطا فرمائی ،اگر حلال طریقے ہے مال بڑھانا قناعت کے خلاف ہوتا تو آپ تجارت کی ترغیب شدویتے ،اس سے پیۃ چھا کہ حلال طریقے ہے مال کو بڑھانے کی اجازت ہے۔گر بیسو چتے ہوئے کہ جائز اور حلال طریقتے ہے القد تعالیٰ جنتا عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہے ،اس پر الغد تعالی کا شکر اداکر کے استعمال کریں گے اور ناجائز طریقے ہے مال حاصل کرنے کی فکر دل جس بھی بھی پیدائبیں کریں گے اور اس مال کی محبت کو دل پر غالب نہیں ہونے دیں گے۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں بیگل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ بھن۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَلْمِيْنَ

## اشياء كي حلت وحرمت

بعداز خطبه مسنونه! أمَّا تعَدُ!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ.

عَنُ عَلَٰدِيَ بَسِ حَاتِمَ قَالُ قُلْتُ: يَا رَشُولُ اللّهِ إِنَّا نُرُسِلُ كِلاَبُا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ ((كُلُ مَا أَمُسَكَّنَ عَلَيْكَ)) قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وِإِنْ قَفَلَنَ ؟ قَالَ (﴿ وَإِنْ فَعَلَى مَا لَمْ يَشُرَكُهَا كَلُبٌ مِنْ غَيْرِهَا)) قَالَ قُلْتُ \* يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَرْمِيْ بِالْهِعْرَاضِ قَالَ (( مَا حَرَق فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْصه فَلا تَأْكُلُ)) (١)

حفرت عدى بن حاتم فراتخات روايت ہے، بير حاتم طائى كے بينے جيں جو اپنى حاوت ميں مشہور جيں، بير جو اپنى حاوت ميں مشہور جيں، بير پہلے لعرائى تنے بعد ميں الفدتعالى نے ان كواسلام كى تو فق عطافر مائى، اليا معلوم ہوتا ہے كہ ان كا شكار كا مشخلے زيادہ ربتا تھا، اس وجہ سے صيد كے باب يش ان سے كثر ت سے روايات مروى جيں۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مڑاؤی ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے سدھائے ہوئے کتے جن کو شکار کی تربیت دی ہوئی ہوئی ہے شکار کرنے کے لئے چھوڑتے ہیں جب وہ کتے اس شکار کے جانورکو ہمارے پاس لاتے ہیں تو بعض اوقات وہ جانوراس وقت تک مرچکا ہوتا ہے تو اب شکار کو ہمارے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟ حضور مُلاَقِم نے جواب میں فرمایا.

🔯 تقریر ترخدی (۱۲۵/۲ تا ۱۳۰۶) زیر نظر بیان سنن ترخدی شریف کا ایک درس ہے، جس بیس مواد تا تقی عثانی م صاحب عنطانہ نے طلب سے ساتھ اشیاء کی صلت وحرمت کے اسال می نظر پر پر دوشی ڈال ہے۔

(۱) سس الترمدى، كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماحد، ما يؤكر من صيد المحلم، وسلم بالتركيب وما لا يؤكر من أمرة ٥٠٠٥، صحيح المحارى، كتاب الدبائح و لصيد، وقم ٥٠٠٠، صحيح مسلم، كتاب الصيد والدبائح وما يؤكل ، رقم ، ٣٥١، سس السائي، كتاب الصيد والدبائح، وقم ، ١٤٦٤، سس بن ماحد، كتاب الصيد، وقم ، ٢٤١٤، سس بن ماحد، كتاب الصيد، وقم ، ٢٤١٤، سس بن ماحد، كتاب الصيد، وقم ، ٢٤١٤، سس الدرمي، كتاب الصيد، وقم ، ٢٤١٩، مسلم الدرمي، كتاب الصيد،

جس جانورکودہ کتے تمہارے ئے روک کراہ نے ہوں ان کوتم کھا گئے ہو، یعنی کئے نے شکار کرنے کے بعد شکار کے جانو رکھایا نہیں بلکہ اس کوتمہارے لئے روک کر رکھا ہے وہ تم کھا گئے ہو، لیکن اگر کئے نے اس جانور میں سے خود پڑکے کھونی ہے تو اب اس شکارکوتم نہیں کھا گئے"'

اس لئے کہ اس صورت میں وہ جانور و سا اکسل الشئے میں وافل ہوجائے گا۔ جس کے کھانے کی ممانعت قرآن میں آجگی ہے کھانے کا کہ جس کے کھانے کا ممانعت قرآن میں آجگی ہے، اور اس کتے کا خود کھالیتا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمہارے لئے شمار کیا تھا، اس کے اس کا کھانا تمہارے لئے جائز میں۔ عہارے لئے شکار نیس کر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے لئے شکار کیا تھا، اس کے اس کا کھانا تمہارے لئے جائز میں۔

حضرت عدلی بن صاتم طافنزنے سوال کیا کہ یا رسولی القدا چاہے ان کتوں نے اس جانور کوتل ہی کردیا ہوا درہمیں ذرج کرنے کا موقع نہ مل ہوتہ بھی یہی تھم ہے، کہ اس جانور کا کھونا ہورے سے حلال ہے؟ حضور طافقۂ نے قربایا :

اگرچدان کوں نے جان ہے مارویا ہوتب بھی تمہارے لئے کھانا جائز ہے، جب تک ان کوں کے ساتھ کوئی اور کما شریک ننہ ہوگیا ہو'

یعنی تم نے اپناکتا الہم اللہ اپڑھ کر شکار کی طرف چھوڑ ااور جب اس نے جانور پر مملہ کیا تو اس وقت ایک دوسرا کتا بھی حملہ کرنے میں شریک ہوگیا اور دونوں نے ملکر شکار کو ہلاک کیا تو اس صورت میں وہ جانور کھانا تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا۔ اس سے کہ تم نے اپنے کتے پرتو '' ہم اللہ ' پڑھی تھی لیکن دوسرے کتے پڑئیں پڑھی تھی ، جبکہ جانور دونوں کے مشتر کہ جمعے سے ہلک ہوا اس لیے بیرجانور تمہارے لئے طال تھیں۔

## اگرمشروع اورغیرمشروع دوسبب پائے جائیں تو جانورحلال نہیں

اس صدیث سے فقہاء کرام نے بید مسئلہ مستنبط فر مایا ہے کہ اگر کی جانور کی ہلاکت میں دو
سبب بھتے ہوگئے ہوں جس میں سے ایک سبب مشروع ہواور دوسرا سبب غیر مشروع ہوتو اس صورت
میں دہ جانور حلد م بیس ہوگا۔ مثلاً ایک پرندے کو تیر مارا اور تیرے لگنے کے بعد وہ پرندہ پائی میں گر گیا
اور پائی کے اندروہ مردہ مد تو اب بید محلوم نہیں کہ اس کی موت تیر لگنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی تو وہ
دُو جے کی وجہ سے موت ہوئی۔ تو مسئلہ سے کہ اگر تیر لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی تو وہ
جانور طال ہوگا اور اگر پائی کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی تو وہ پرندہ حرام ہوگا لیکن چونکہ یہاں دو

سبب بلاكت ايك ساته جمع بو كئ شفال لئ ووجانورحرام بوگا اوراس كا كهانا جا بنبيل موگا

#### حلت اور حرمت کے بارے میں بنیا دی اصول

اس مسئلہ کی بنیاد ایک بنیادی اصول پر ہے، وہ یہ کہ گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دوسری اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے ، البغدا دوسری اشیاء اس وقت تک جائز اور مہاں حجی جائز اور کی اشیاء اس وقت تک جائز اور کی کے اندر مہاں حجی جائیں گی جب تک ان میں دلیل حرمت شیخی طور پر نہ پائی جائے ۔ مثلاً روثی کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے ، جائے وہ روثی تم نے کسی کا فریخ بیری ہواس روثی کو کھانا تہمارے لئے حل ال ہے جب تک ہیں اور حرام چیز شائل گائی ہے ، البتہ جب بیٹ حل ہے جب بیٹ اور حرام چیز شائل گائی ہے ، البتہ بیب بیٹ ہیں چیز شائل گائی ہے ، البتہ بیب بیٹ اس وقت وہ روئی حرام بیب بیٹ کو اس وقت وہ روئی حرام بیب بیٹ کو اس بیٹ کو اس وقت وہ روئی حرام بیب بیٹ کو اس بیٹ کو اس کو تا مہر جائے گا ، بیٹ کو اس کو تا ہو جائے گا ، بیٹ کو اس کو تا ہو ہو ہے گا ، بیٹ کو اس کو تا ہو ہو ہے کہ بیب جائز اگر کوئی کا فر گوشت فو وقت کر رہا ہوتو جب تک ویل شرق ہے ہمیں ہے معلوم نہ ہوجائے کہ بیب جائز ورمشروع طریقے نے ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہوں ہے کہ بیب جائز ورمشروع طریقے نے ذبح کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہوں سے کہ اس کو میٹ ہو کو حرام قرار دینے کے جائز دیل کی ضرورت ہوگی ، صنت اور حرمت کے بارے بھی ہیہ بہت اہم اصول ہے جو ذبین میں مربانا بیا ہے ۔

## صرف احمّال کی بنیاد پراشیاء کوحرام نہیں کہا جائے گا

آئ کل غیر سلم مم الک میں خاص طور پر بید بہت بردا مسئلہ بن گیا ہے اور القد بی ہے اب تو مسئلہ ملک غیر مسلم مم الک میں خاص طور پر بید بہت بردا مسئلہ بن گیا ہے اور القد بی ہے اب تو مسئلم ملکوں میں بھی مسئلہ پیدا ہوگیا ہے، دہ یہ کر غیر مسئلم مما لک میں بہت ہی ایک چیز ہے شہرہ بالا اصول ہے بید مسئلہ نکل آئے گا کہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں شک ہور ہا ہے کہ اس میں کوئی ناجا تز چیز شامل ہوئے کہ مور ہا ہے کہ اس میں حرام یا ناجا تز چیز شامل ہوئے کا لیقین حاصل نہ ہوجائے اس وقت تک اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ مشاہ ڈیل روثی ہے، بھش ڈیل روشوں کے بارے میں بید سینے میں آیا ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوتی ہے، مشاہ بعض روشوں کے بارے میں میں بید بین اجب روثی میں چونکہ اصل صلعت ہے ابتذا جب

تک ہمیں یقین سے بید معلوم نہیں ہوجائے گا کہ اس ڈیل روٹی میں قلال حرام اور نجس چیز شامل ہے۔ اس وقت تک ڈیل روٹی کھانے کی گنجائش ہا اور تا واقفیت سے فائد واقعاتے ہوئے اس ڈیل روٹی کو کھا بحتے ہیں، اور بہت زیادہ کنج کا ڈیس پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بال اگریقین سے بید معلوم ہوجائے کہ یازار میں کوئی بھی ڈیل روٹی ایک ٹیس ہے جو کی ذکری تجس اور حرام چیز کی آمیزش سے خالی ہو تو اس صورت میں ڈیل روٹی کھانا جائز نہیں ہوگا۔

### ڈ بول میں پیک شدہ گوشت

"مذبوح على الطريقة الاسلامية"

اس عبارت ہے وجو کہ کھا کر مسلمان اس گوشت کو استعال کریلیتے ہیں۔ حال تکہ اس ڈیے کے او پر صرف اس عبارت کے لکھے ہونے سے رپیفین حاصل نہیں ہوتا کہ واقعۃ اس کو اسلام طریقے سے ذرع کیا گیا ہے۔ جب تک میتحقیق شرکی جائے کہ بیرعبارت لکھنے والا کون ہے؟ اور کس بنیاد پر اس نے میلکھا ہے اور واقعۃ اس کو شرقی طریقے پر ذرع کیا گیا ہے یائیں؟ اس وقت تک اس ڈیے میں پیک شدہ گوشت کو کھا تا جا نزئیمیں۔

عجیب بات میر ہے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ بیا یک مہر ہوتی ہے جو ڈیے پر لگا دیتے ہیں جتی کر چھل کے ڈیے پر بھی "مدوع علی الطویقة الاسلامیة "کی مہر گلی ہوتی دیکھی ہے۔اب ظاہر ہے کہ اسی مہر کا کیا اختیاد ہے۔

اب مندرجہ بالا مسلم غیر مسلم عمالک کے گوشت کا ہے کین جہاں مسلمان ہوں تو چونکہ مسلمان ہوں تو چونکہ مسلمانوں کے فطاہر حال ہے یمی مسلمانوں کے فطاہر حال ہے یمی مسلمانوں کا گئیس البتدایس جہاں سمجھا جائے گا کہ یہ ندیور گوشت ہے، البندا اس کی تحقیق کرنا واجب نہیں۔ البتدایس جہاں نریادہ تر غیر مشروع گوشت کا رواج ہے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہے اس صورت میں بھی تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کے معانا جائز نہیں۔

### گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق کی وجہ

یہ جواصول میں نے بتایا کہ دوسری اشیاء میں اصل حلت ہے اور گوشت ہی اصل حرمت ہے،
ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے گوشت جانور کا ہوتا ہے اور زندہ حانور باجماع
حرام ہے اور جانور اس وقت حلال ہوتا ہے جب وہ شروع طریقے پر ذن کر کیا جائے، ابنذا جانور میں
اصل حرمت ہے۔ اس حرمت کو زائل کرنے کے لئے شریعت نے ذن کا کا کیک مخصوص طریقہ بتا دیر کہ
میطریقہ افتیار کرو گئو جانور حلال ہوجائے گا، اور پیطریقہ افتیار نہیں کرو گئو جانور حلال نہیں ہوگا
میکھرمت باتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور میں اصل حرمت ہے، جب تک اس کو مستحق طریقے
میر فرق کئے جائے کا ملم شہ ہوجائے۔

بہرحال! حدیث باب میں حضور طافیہ نے حضرت عدی بن حاتم والنز سے یہ جوفر مایا کہتم اپنے کتے کے شکار کئے ہوئے جانور کو کھا تھتے ہو جب تک اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کہ شریک نہ ہوگیا ہو۔

اس کی وجہ می یہی ہے کہ چونکہ جانور میں اصل حرمت ہاور جب شکار کے وقت دوسرا کیا جمی شامل ہوگا تو اب یہ چہ چلا نامشکل ہے کہ اس جانور کی ہلاکت آپ کے بیجے ہوئے کئے کے حملہ کرنے ہے ہوئی یا کسی دوسرے کئے کی وجہ ہے ہلاکت واقع ہوئی تو اب شبہ پیدا ہوگی کہ دہ جانور مشروع طریقے ہے ہلاک ہوایا غیرمشروط طریقے ہے ہلاک ہوا۔ اس شبرک وجہ ہے بیٹیل ہوگا کہ جانور میں حرمت آجاے گی اس لئے کہ وہ تو پہلے ہے حرام تھا بلکہ حلت آتا بندہ وجائے گی۔

### صرف شک وشبه کی وجه عرصت نبیس آتی

اور جن اشيء ميں اصلاً اباحت ہوتی ہان میں صرف شک وشہر کی جدے حرمت نہیں آئی جب تک کہ حرمت کا بقیق میں اللہ بکھٹھ میں جب تک کہ حرمت کا بقیق میں نہیں آئی حضرت فاروق اعظم می فیڈ کا مؤطا امام ما لک بکھٹھ میں مشہور واقعہ آیا ہے کہ آپ ایک جنگل اور بیابان سے گزررہے تھے، راستے میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئی تو ایک حوض راستے میں نظر آیا، حضرت عمر و بن العاص بی فیڈ بھی ساتھ تھے، حضرت عمر و بن العاص بی فیڈنے و بیکھا کہ سامنے سے حوش کا ما لک آرباہے ، اس سے آپ نے بید بچھنا شروع کرویا:

" يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ البِّيبَاعُ؟"

'' کیا تمبارے دوش پر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہیں؟'' ان کے سوال کرنے کا مقصد میں تھا کہ اگر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہوں گے تو ان کا جموٹا اس حوض کے پانی میں گرتا ہوگا اور اس کی وجہ سے حوض کا پانی تاپاک ہوگا تو اس سے وضوکر تا ہو تز نہیں ہوگا ہے۔ نہیں ہوگا ہے۔

اس سے پہلے کہ دوش والا کچھ جواب دیا، حصرت فاروق اعظم ولائنے اس سے فرمایا " یًا صَاحِبَ الْحَوْضِ ، لا تُحْدِرُنَا"

" ممل بيمت بتانا كداس حوض پر درند عد آت بين يانيس؟" (١)

آپ نے اس کو بتانے ہے اس کے منع فرمادیا کہ پانی کے اندراصل طہارت ہے اور اصلاً

اس پانی ہے وضوکرتا جائز ہے، کین میدوش کھلا ہوا تھا اس لئے شک پیدا ہوگ کہ اس پر درندے پانی کو
پنے کے لئے آتے ہوں، اس شک کی وجہ ہے طہارت اصلیہ زائل نہیں ہوگی، اس سے اس پائی کو
جس نہیں کہا جائے گا جب تک کہ نجس ہونے کا یقین حاصل نہ ہوجائے۔ لہذا اگر حضرت عمرو بن
العاص کے حوال کے جواب میں صاحب حوش میہ کہد دیتا کہ ہاں کہمی کھی روزندے دوش پر آتے

المواص کے وجہ ہے بھی شک پیدا ہوجاتا اور شک کی بنیاد پر پائی تو تا پاک نہ ہوتا لیکن خواتو او در
میں وہو ہے پیدا ہوتے کہ معلوم نہیں وضود رست ہوا نائیس ؟ اس کے حضرت فاروق اعظم نے " بے
میں وہو سے پیدا ہوتے کہ معلوم نہیں وضود رست ہوا نائیس ؟ اس کے حضرت فاروق اعظم نے " بے

# زياده چفيق ميں بھی نہيں پڑنا جا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء مباحد میں اگر شک پیدا ہوجائے تو اس شک کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اور حضرت فاردق اعظم ڈاٹٹو کے اس عمل سے پیتا چلا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ تختیق اور کاوش کرنا بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کی کھود کرید میں لگ جائے کہ اس چیز کے اندر کیا حرام چیز شامل ہے؟ فلال چیز میں کیا، جزاء ہیں؟ اس لئے کہ جب شراعیت نے تہمیں شک کے باوجوداس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو چھریے ناوا قفیت بھی ایک فعیت ہے۔ اس فعیت کو تحقیق کر کے زائل کرنے کی کوشش میت کرو۔

بعض لوگوں کو اس کا ذوق ہوتا ہے کہ ہر چیز کی بال کی کھال نکالئے کی فکر میں سگےر ہے ہیں ، مثلاً یہ کہ ڈالڈا تھی میں فلاں چیز شامل ہے اور اب اس کی تحقیق کے پیچھے پڑ گئے، حضرت والد

<sup>(</sup>١) - مؤط امام مالث، كتاب الطهارة، باب لا بأس به الأ أن يرى على فمها بحاسة، رقم ٢٩

ص حب پڑائیٹ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ اس تحقیق میں گئے ہوئے تھے کہ ڈانڈا گئی میں ایک چیز شامل ہے جو نجس یا حرام ہے۔ روزانہ حضرت والد صاحب بڑائیٹ کے پاس بھی اخبار لاکر دکھاتے اور بتاتے کہ و کھنے اخبار میں بیرآیاہے، فلاں رسالے میں بیرآیاہے۔ حضرت والد صاحب بڑائیٹ فرور پڑھ لیا۔ حضرت والد صاحب بڑائیٹ فرور پڑھ لیا۔ میں اس کوئیل میں اس کوئیل کے جا درتم کا سرا کہ اس مور کے مامور

بہرحال ان اشیاء میں عموم بلوئی ہے، ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہے اور ہم اس کے مامور بھی نہیں کہ بلاوجہ بہت زیادہ کھود کر پد کریں اس لئے کہ اگر بہت زیادہ کھود کر بدکی جائے گی تو دنیا میں کوئی چیز حلال نہیں رہے گی۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله

# حرام مال ہے بچیں اور ہمیشہ سچ بولیں 🖈

بعداز خطبه مسنونه!

أمَّا تَمُدُ!

فَاعُوْدُ بَاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطِي الرَّحِيْمِ. بِشَبِهِ اللَّهِ الرَّحُمِي الرَّجِيْمِ عَنْ عَنْدَ اللّٰهِ مِن عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ (رَّأَرُمَّ إِذَّ تُحَنَّ فَيْتُ فَلاَ عَلَيْتُ مَا قَاتِكَ مِنَ اللَّائِيَّا تَحْسُنُ حَلَيْقَةٍ وَعَقَّةٌ فِي طُعَمَةٍ وَصِدَقُ حَدَيْثِ وَحَفُظُ أَمَانِهِ)(١)

'' حضرت عبد الله بن عمره بن عاص داللؤے روایت ہے کہ رسول الله طافیات ارشاد فره یا کہ جم فخص میں بید چارصفات موجود ہوں اے دنیا کی کسی چز کی محرد می نقصان نہیں پہنچا کتی، بہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری بات کی سچائی، تیسری اچھے اخلاق اور چوتھی حلال کھانا''

یہ چار خصلتیں جو بیان فرمائی کہ اگر عطا ہوجا کیں تو دنیا کی اور کوئی نعمت ندیعے تب بھی تمہدری بھونائی کے لئے یہ چارچیز یں کافی ہیں۔

ان میں سے پہلی چریعی حسن اخلاق اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عط فرمائے۔ دوسری چیز جو میان فرمائی گئی وہ ہے تقسد کی پاکیز گی، آوی جو پھی کھی رہاہے جورزق اس کو طلا ہواہے وہ پاکیزہ ہو۔

## مال کی پاکیزگی ہے کیا مراوہ؟

یا کرزہ ہونے سے مراد بینیں ہے کہ تھن دیکھنے میں صاف تھرا ہو جراثیم سے پاک ہویہ چرز شر منبط وقریر جمداد کس مرورتار تی منبط ۱۳۳۰ مارچ ۲۰۰۹،

(۱) مستند أحمد بين حسيده مستند عبد الله بي عمرو بين العاص ، وقد ١٩٣٥ كتر العمال ، رصم ٣٤٤١٣ (٨٥٨/١٥)، برواجر عين اقتراف الكياش (١٠٧،٢)، مجمع الروالد و مسع تعبر للد درفيم ١٨١٣ (٢٠٥/١١)، شعب الإيمان ، رقم ٤٨٠١ (٢٠٥/٤)، انثر عيب وانترهيب، وقم:٤٣٩٤ (٣١٥/٣)، الذر المتثور (٥٧/٣) تو ہونی ہی چاہے کہ انسان صاف تھرا کھانا کھائے۔لیکن یہاں مرادیہ ہے کہ وہ طال ہونا جائز اور حرام کھنے ہے انسان پر ہیز کرے۔اور رزق طال کو حاصل کرنا اور اپنے رزق میں طال ہونے کا اہتم م کرنا ہدا بیان کے بنیا دی ستونوں میں ہے ہے۔ کہ آ دمی اس بات کا پورا لحاظ رکھے کہ جولقہ میں کھار ہا ہول وہ حلال لقمہ ہو، کیونکہ حدیث میں حضور منافیج آنے فرمایا:

> ((وِنَّهُ لا يَرَبُونُ لَحَمَّ نَسَتَ مِنْ شَحَتِ إِلَّا كَانْتِ النَّارُ أُولَى بِهِ)) (١) "أسان كيجم يرجو لوشت حرام كها كربنا بوگا بوده جنم كا ايندهن بـ

ظاہر ہے کہ انسان جب حرام کھا تا ہے تو اس ہے اس کے جم کی برطوتی ہوتی ہے، نشو ونما ہوتی ہے۔ ای ہے گوشت ہے گا، جم کے دوسرے اعضاء بئیں گے، اس ہے جم کے اندرقوت آئے گی تو جو کوئی گوشت حرام مال ہے اور حرام کھانے ہے بناگا ہوتو جہتم اس کی زیادہ مشتق ہے وہ جہتم کا ایندھن ہے گا، اس واسطے ہرموس کو اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ جو پھے دہ کھار ہاہے سر کے طال ہونے کا پورااطمین ان حاصل ہوکہ کوئی حرام چیز اسٹے طلق ہے بیٹ میں شدہ ہائے۔

## حرام مال کی د نیاوی بے برکتی

حرام رزق کا جو وبال آخرت میں ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں حضور والفیل نے فرمایا کہ وہ کو گئی اند تجارک وتعالی دھا ویتے کہ وہ گؤشتہ جہم کا ایندھان ہے گا گئی اند تجارک وتعالی دھا ویتے میں حرام طریقے ہے کہایا ہوا چیداور حرام کھا تا ونیا میں مجمی اند تھا تاں کو ایک عذاب بنا دیتے ہیں۔ بنظام انسان کے چیے بہت اسمحے ہوگئے ہیں کہتے ہوگیا لیکن صیبتیں آرتی ہیں، افتیں آرتی ہیں ، بھی جوریاں ہورہی ہیں، بھی کو اُن اخوا ہورہا ہے، بھی بیاریاں کھڑی ہورہی ہیں تو سے ساری بے برکتیاں پیدا ہورہی ہیں حرام رزق ہورجام مال ہے۔ اور حرام مال ہے۔

تو ایک نفصان دنیا میں بیہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں برکت ٹیمیں ہوتی ، چیے گئتی میں تو بہت ہو گئے لیکن پرکت ٹیمیں آئے کل اعتصر بڑے کھاتے چتے لوگ جن کی آمدنیاں بہت ہیں گر بید شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پورانہیں ہوتا، پورااس کے نمییں ہوتا کہ اس بات کا دھیان نمیس کہ اند تعالیٰ کے احکام کے مطابق رزق حاصل ہواس کے خلاف جو حاصل ہوگا دہ تو پورائیمیں ہوگا اس میں بیس بیس ہے گ

 <sup>(</sup>۱) سیس لترمیدی، کتیاب سجمعة عن رسول اینه صنی الله عنیه وسیم، کتاب ما ذکر فی فصل انصلاق، رقم: ۲۵۵۸ مسئلاً حمله، وقم: ۱۴۹۱۹ ۱۴۶۷ میلیاً

### حرام مال كاسب سے برا نقصان

دوسری اس سے بھی خطرناک بے برگی یہ ہے کہ حرام گوشت حرام کھانا حرام رزق انسان کے اندر سے ایمان کی جس سلب کرلیتا ہے ، اللہ بچائے ۔ ایمان کا جوشعور ہے جوحس ہے وہ چھن عاتی ہے ، ایستھے برے کی تمیز نہیں رہتی ، عمل خراب ہو جاتی ہے عقل الثی ہو جاتی ہے ، برے کو اچھ سیجھٹے لگ ہے ، ایمان کا شعور ہے ، ایجھٹے کو برائیجے کہ لگ ہے ، اوراس کا احساس ان حفرات کو ہوتا ہے جس کو اند تھائی نے ایمان کا شعور عطافر مایا ، ان کو پینہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چیز چھن گئی ۔ اگر حرام کا ذراس بھی غیر آجائے تو ان کو کھوں ہوتا ہے کہ دل کے اندرایک تاریکی اورظافت چھائی ، اندھیرا چھاگی۔ ا

### مولانا يعقوب نانوتوي بينية كاواقعه

حضرت مولا نا عجمر لیعقوب صاحب نا نوتو کی پیکیتی پر خلیم الامت حضرت تھا نو می بیکتیو کے استاد تھے ان کا واقعہ حضرت تھا نو کی بیکتیز نے نکھا ہے

وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دموت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھانا کھائیا، بعد میں پید چلا کہ اس شخص کی آ مدنی مشکوک ہے، فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند نقوں کی ظلمت اپنے ول میں محسوں کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں بیدا عید باربار پیدا ہوتا تھا کہ فلال گناہ کرلوں فلال گناہ کرلوں، حرام مال سے بی تظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

قرآن كريم بيل بهترين اندازيس فرمايا:

﴿ يَا تُمُّهَا الرُّسِلُ كُنُوا مِن الطَّيْبَاتِ وَاعْمِلُوا صِالِحاكِ (١)

''اے رسولو پا کیزہ اور حلال چیزیں کھاؤاور ٹیک ممل کرؤ''

مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں نیک کام کرنے کے جذبے اور شوق پیدا ہوتے ہیں۔اور اگر حرام رزق کھا رہا ہے تو اس سے انسان کے ول میں برائیوں کے اور گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ایک کام کو برائیجھ رہے ہیں کہ بیکام اچھ ٹیمیں ہے پھر بھی چھوڑنے کی ہمت ٹیمیں ہوتی حوسل نہیں ہوتا ،وہ اس لئے ٹیمیں ہوتا کہ اپنے رزق اور لقے کو طال کرنے کی فکر ٹیمیں اور نہ جانے کن کن طریقوں سے تا جا کز رزق منہ میں جاتا ہے اور پیدے میں جاتا ہے، تو وہ گناہ کے نقاضے پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک وقعالی نے ایک تکشن رکھا ہے رزق حلال میں اور نیکیوں میں اور رزق حرام میں اور گناہوں میں۔ جب رابطہ جوڑ لیا رزق حرام ہے تو گویا کہ گناہوں ہے رابطہ جوڑ لیا، گناہوں کے ساتھ رشتہ لگ گیا گناہ کے نقاضے پیدا ہوگئے چھوڑ ٹا آسان تہیں رہتا۔

تو دنیا کے اندررزق حرام کے جونقصانات میں ان میں تو ایک ہے ہے برگی ، روپیہ تو بہت جمع ہوگیا لیکن کام پورے نہیں ہورہے ، اور دومرا خطرناک متیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے میں ظلمت اور تاریکی آئی ہے اور ظلمت کا احساس شروع میں ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل پاک صاف ہوتے میں ذرہ ی بھی ظلمت آگی تاریکی آگی تو یہ چات ہیں لیکن امتد بچائے جب جس بی مث جاتے میں اور اے احساس بی ٹیس ہوتا۔ آدی کے گناہ کے بڑھتے میں جاتے میں اور اے احساس بی ٹیس ہوتا۔

### حرام مال بے حی پیدا کرتا ہے

صاحب ایمان کا حال بیہ ہوتا ہے کہ اگر بھی صاحب ایمان سے کوئی تعطی سرز و ہوجائے،
انسان ہے بھی کوئی گناہ ہوگیا، تو اس کے دل میں اتن تدامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کو وہ
اپنا کیا ہوا گن ہ ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور ندامت وشرمندگی ہوتی ہے امند تعالیٰ کے سامنے روتا ہے
گڑ گڑ اتا ہے، یا القد! مجھ سے خلطی ہوئی ۔ لیکن جب بے جس پیدا ہوجائے تو
اسوقت صالت بیہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتا ہے دل میں بیہ خیال آیا کہ بھائی تم نے بیرگناہ کا کام کیا فورا اس
خیال کو جسک دیا جیسے ایک کھی تاک پر آ کر شیٹی اور اس کو اڑ اویا۔ تو پچر رفتہ رفتہ بے پرواہ ہوجاتا ہے
خیال کو جسک دیا جسے ایک کھی تاک پر آ کر شیٹی اور اس کو اڑ اویا۔ تو پچر رفتہ رفتہ بے پرواہ ہوجاتا ہے
غافل ہوجاتا ہے، اور گناہ کرتا چلاجاتا ہے اور ذر اسام بھی احساس باقی نہیں رہتا۔

## حرام کھانے والے کی دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں

تیسرا نقصان حرام رزق کا نمی کریم ٹائٹائے نے یہ بیان فرمایا کہ جب آ دمی کارزق حلال منہ ہوتو وعا کمی قبول نہیں ہوتیں ۔ صدیث میں نمی کریم ٹائٹائم نے فرمایا.

" بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال پراگندہ اورجم غبار آلود اور بوی لجاجت سے اللہ تعالیٰ کو پکاررہے ہیں کہ یا اللہ سے کام کردیجئے یا رب سے کام کرد ججے ، لیکن ان کا حال ہے ہے کہ ان کا کھانا حرام کا ہے ، ان کا الباس حرام کا اور ان کا جم حرام رو پے سے پرورش پایا ہوا تو بتاؤا پے لوگوں کی دعا کیے قبول ہو؟''(1)

### رزق کےحرام ہونے کی مختلف صورتیں

رزق کے حرام ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض حرام تو ایسے ہیں جو ہرانسان جانتا ہے۔ مثل چوری کر کے مال حاصل کرے ڈاکہ ڈال کے کرے، سود کھاتے جوا کھیلے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہرمسمان جانتا ہے کہ حرام ہیں۔ لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں ہمیں انداز ہنیں خیال نہیں توجہ نہیں دھیان نہیں کہ بیرزق حرام کا آرہا ہے، ہے حرام گردھیان نہیں توجہ نہیں۔

### جھوٹ بول کر چیز بیجنا حرام ہے

مثلاً تا جر بتجارت کررہا ہے سامان نج رہا ہے اوراس میں غلط بیانی کرکے ملدوث کی اور غلط شم کا سامان دھو کہ دیکر بچ دیا، تو دھو کہ دیکر جو سامان بیچا تو اس سے جو بیسے حاصل ہوئے جو آ مدتی آئی وہ حرام کی ہوئی، کیونکہ دھو کہ دیکر حاصل کی گئے۔ ایک چیز کس ملک کی بنی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے یہ جھوٹ ول کہ بیافل ملک کی بنی ہوئی ہے اور وہ سامان بچ دیا، تو جھوٹ بول دھوکہ دیا تو اس کے نتیجے میں جو آ مدنی حاصل ہوئی ہو حال شہوئی ، تو اب جو کھانا کھ رہے ہیں وہ حال نہیں کھ رہے ہیں تو رزق حرام ہوگیا۔ اس کی طرف بھی دھیال نہیں۔

### ملازمت میں کام چوری حرام ہے

مثلًا ایک شخص کی جگه طازم ہے تو جوڈیوٹی کے جوادقات بین آٹھ گھنٹے میں وہ پورے کے

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب بركاة، باب قول الصدفة من الكسب انظيت وترتيبها، وقم ١٦٨٦، سبس شرمدى، كتاب تعبير القرآن عن رسول الله صفى الله عنيه وسنمه باب من سورة سفرة، رقم ٢٩١٥، مسبم أحمد، وقم ٧٩٩٨، سس الدارمي، كتاب ثرقتى، باب في أكل عليب،

پرے ملازمت کے کام میں مُر ف کرے اب کوئی آ دمی ان آ تھ گھنٹوں ش ہے وقت بچاتا ہے ،
در سے جاتا ہے اور جلدی واپس آ جاتا ہے اور بچھ میں مجی اینے ذائی کام کر رہا ہے تکلے کے کام کرنے کے بجائے پا مالا تا ہے اور بھی میں بھی اینے ذائی کام کر رہا ہے تکلے کے کام کرنے کے بجائے پا ملاقات کرنے کے لئے وال کے لئے با ناج تر ہے حرام ہے ۔ فرض نماز تو تھیک ہے کین نوافل پڑھنے کے لئے یا اگر کوئی تلاوت کرنے کے لئے آئی اگر اور ان کے اوقات میں تو بیاس کے لئے حرام ہے ۔ اتنی مت کی جو تو او اور کی وہ حرام ہے ناجا تر ہے ۔ جب وہ تو اور میں شامل ہوگیا تو آپ کو پہ ہے آگر ایک بالڈی رکھی ہوئی ہو پائی کی اور اس میں ایک قطرہ پیشا ہے گھوٹا سا قطرہ لیک پوری بائی کو گذر اکرے گا کہنیں ؟ پس ایک قطرہ پیشا ہے کہ کوئی اور کام مل ہوئی ہو ہوگی ہو بیا دی اور نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو ہوگیا تو اس کے دیتے میں انسان جو رز آب کھار ہا ہے دو حرام ہوئے کی نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو رز آب کھارہا ہے وہ حرام ہوئے کی نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو رز آب کھارہا ہے وہ حرام ہوئے کی نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو رز آب کھارہا ہے وہ حرام ہوئے کی نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو رز آب کھارہا ہے وہ حرام ہوئے کی نجاست کے پھیلانے کے تیجے میں انسان جو رز آب کھارہا ہے وہ حرام ہوئے کی نجا وہ حرام کے برکئی شامل ہوئی۔

اب دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے اس میں جتلا ہیں کہ نوکری کی ہوئی ہے اورنوکری کے اندر وقت پورائیس ویتے۔اپنے ذیجے جو فرائنس ہیں ان کو پوری طرح اوائیس کرتے ، تو وہ جو نتخواہ اس رہی ہے وہ تتخواہ حلال نہ ہوئی۔اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کواس ہے تعفوظ رکھے ،لیکن کتے مسلمطان اس میں جتلا ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ خیال بھی ٹیمیں آتا ہے کہ ہم بے خلط کر رہے ہیں۔

### حضرت تھانوی بھالاتے مدرے کا اصول

حضرت علیم المامت مولانا اشرف علی تفانوی بیتین کا ایک درسہ تھا جس میں اسا آمرہ شخے اور
ان کو تخواہیں کمی تحسی ، تو دہاں پہلے دن سے سے قاعدہ تھا کہ ہراستاد جس کے ذکے کوئی ڈیوٹی گل ہوئی

ہوگئے کہ دو ایک گھنڈ سبق پڑھائے گا ، تو اگر کوئی در سے کے اوقات میں ملنے کے لئے آئی تو اس وقت
عائم نوٹ کرلیا کہ اسے وقت سے لئے کر اسے وقت تک میں اپنے مہان کے ساتھ ذائی تشکو میں
مصروف رہا ، اور در رہے کا کام چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی کام میں لگا دہا ۔ تو جب شخواہ لینے کا وقت آتا تو
پورا حساب کر کے تخواہ دینے دالے کو دیتے تھے کہ اسے ذات میں نے اپنے کام میں مُراف کے تھے،
لہذا اسے بھیے میری شخواہ میں سے کاٹ لئے جائیں۔ کیونکہ میہ میری شخواہ حلال تبیس ہوگی ۔ بیاکام

الحمد رمقد ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی بیکام ہے کہ جو استاد ہے وہ اپنا آنے کا وقت رجسر میں درج کرتا ہے کہ فار ل وقت میں حاضر ہوا آئی دیر ہوگی ، تو پورے مہینے کا حساب لگا کر اسحے وقت ک تخواہ کا ٹی جاتی ہے ۔ تو بیاس لئے کہ اگر اس وقت پیٹخواہ آ دی وصول کر لے تو وہ تخواہ حرام ہوگئی۔ اور حرام ہونے کے متیج میں بیراری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

آج زمانہ ایسا آگی کہ ہر خص اپنے فائدے کی چیز حاصل کرنے کی فکر میں ہے حقوق مانگنا ے کہ ابدرے حقوق ملنے جا ہے لیکن میں پہنیس کہ اس کے ذمیے جود دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے

كرر بائے كہيں۔ آج لوگوں كو يب عديث توبري ياد ہے:

((أَعُطُوا الأَحِيْرَ أَجْرَهُ قَتُلِ أَنْ يَحُتَ عَرُقُهُ)) (١)

'' مینی مزدور کواس کی مزدوری بسینه ختک ہوئے سے مبلے اوا کردؤ'

تو کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے نو کری کرتا ہے تو سے حدیث خوب یاد ہے کہ پسینے ختک ہونے ے پہلے مرک مزدور کی ملی جائے۔ آوا یک صاحب نے جھے سے بدذ کر کیا تو میں نے کہا تھیک ہے بھائی کہ مزدوری مزدوری پینے ختک ہونے سے پہلے دو کئن تم بدد مجھوکہ پینے لگا بھی بے کنیس اگر پید نظا بی نہیں تو خشک ہونے سے پہلے کہال سے ادا کرو، تو جٹنی تمہاری قرمدداری ہے وہ تو پوری كرو، اوراس د مددارى كو يوراكرنے كے بعداجرت كا مطالبه كر چمبين حق يجيجا ب ،كيكن يدكدا ي فرائض میں تو ہے کوتا ہی ، اپنے فرائض تو صحیح طور سے ادائیس کر رہے دیر سے پہنچ رہے ہیں وقت ضا کُغ ہور ہا ہے اور مطالبہ سے ہے کہ جمیں ہمارے حقوق مطنے جائے ، تو قرآن اور حدیث اس طریق کار کی اجازت نیس دیتے بیر ام راستہ ہے ۔ تو اس سے پر بیز کرنے کی صرورت ہے آ دی پیدد کھیے کہ جو بھی میرا ذربعہ آید کی ہے جاہے وہ تجارت ہوجا ہے ملازمت ہویا کی خدمت کے ذریعے ہو کسی ڈیوٹی کے ذر ليع بويش اس كاحق اداكر ربابهول كرتيس؟ اگر كر رباية ويشك رزق طال يه ادرا كرنيس كرربا بي درق كاندر حرام شال مورباب، اوربيسارى بركتيال پدامورى بين جومعاش ك اندر سیمل ہوئی ہیں۔

# بے برکتی اور بدعنوانی کاعذاب

اب کی مرتبدلوگ آ کر مجھ سے او چھتے میں کہ بی مارے محکے میں لوگ میں وہ آتے میں اور دو تین گھنے گزارتے ہیں اور ہم ہے کہتے ہیں کہ حاضری پوری لگاؤاور وقت پورا درج کرو ۔ تو ہمیں ص ضرى لگانے پر مجور كرتے ميں، توجب ميل نے ان كوبتايا كريد جائز فيس كركام كچه بوتا فيس اور تخواہ سے کے کئے بھی جاتے ہیں۔ بیماری حرام آ مدنی ہاور پیجو بے برگن آ پ دیکھد ہے ہیں بید

منن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٣٤

### نى كريم من تيه كى شدت احتياط

اکی مرتبہ حضور سرجہ آی جنازے کی نماز پڑھان کے سے تقریف ہے کہ وہ اس حالت والی میں اس جات الی کہ داہر ہوتہ آرہ ہے تھو تو قریب میں ایک خاتون کا گھر پڑتا تھا ،اس خاتون کے در میں یہ وہ آلی کہ حضور سرجہ میں قریب تیں اشریف لانے ہوئے ہیں،ان کے در میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور سرجہ کی خدمت میں یہ ورخواست چیش کردوں کہ آپ چھدد ہے کہ میں ہے گھر میں تقریف لے آپ میں موجہ کہ آپ بہاں تقریف لے آپ میں اور چھر تاول فر میں، تو حضور سرجہ کی خدمت میں پیغام جھرا کہ آپ بہاں تقریف لے آپ ہوئے ہیں وہوئی دیا ہوئے ، میں تقریف لے آپ ہوئی میں تقریف اس کے ہوئے ہیں وہوئی دیا ہوئی مالیا۔ تو ب اس خوار سرجہ کی محمد میں خوار سرجہ کی جھر خواطر تواضع کروں کہ چھر کا اوقیہ وہیش کروں ۔ چنا تھ کہ اس نے حضور سرجہ کی خدمت میں خال ہیں ہوا ہے اپنے اور اس سمار ہوا ہے کہ اس کی دیا ہوئی ،اس کی حاصل کی گئی ہے، ہذا اس خاتون کو جایا گیا اور اس سمار سا اس فاقی کہ میں نے بیٹے پڑ ای سے کہا کہ چھے کمو کی کا وہوں دیا ہوئی کی دوست میں سے نے پڑ ای سے کہا کہ چھے کمو کی کا وہوں دیا کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ چھے کمو کی کا وہوں ہو ہوں کہا کہ چھے کہو کی کا وہوں دیا کہ کہ کہا کہ چھے کمو کی کا وہوں دیا کہ کہ کہ کہا کہ چھے کمو کی کا دوست میں کی جو بی اس نے تو ایکار مرد یا لیکن میں گئی اس کہ کی کہا کہ چھے کہو کی کہا کہ چھے کہو کی کا وہوں دیا کہ کہ کہ کہوں کی دوست سے بھر کی اوہ دیں کہا کہ چھے کمو کی کا دوست میں کی جو بی کہوں کی دوست میں کی جو بی کہا کہ جسے کہا کہ جس کے بیٹون کی کہا کہ جسے کہا کہ جس کے کہا کہ جس کے کہا کہ جس کی کہا کہ جس کے کہا کہ جس کی کہو کہ کہا کہ جس کی کہوں کی کہوں کہ کہا کہ جس کی کہو کہا کہ جس کہا کہ جس کی کہو کہ کہا کہ جس کی کہو کہ کہوں کو کہوں کی کہو کہوں کو کہوں کہو کہوں کو کہوں کی کہو کہوں کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کی کو کہوں کی کو کہوں کو کہوں کی کو کہوں کی کو کہوں کو کہو

الى پاك الله كاي جى ارشاد ب

((لا يحلُّ مَالُ امْرِيءِ أُسُلم اللهِ بطيبِ تَفْسِ بَنْهُ))(٢)

'' کی مسممان کا مال تمہارے ہے حل تبییں جب تک و دنوش و ب ہے نہ و ہے''

## کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں

غور ہے بچھے کہ کی کا مال خوش ولی ہے بغیر حدل نہیں ، کہ ٹر آپ نے زہروی حرار رئر کے لئے بھی یہ کی ہے کہ کی کا مال خوش ولی ہے بغیر حدل نہیں ، آپ کے ہے حدل نہیں جا ہے ہی آپ کے بے حدل نہیں جا ہے ہی آپ کے ایس واجہ پہنی آپ کے بی آپ کے کے حدل نہیں جا ہے ہی آپ وار بار بر ہے ہیں آپ کو اسلام کے آپ اور کر رہ ہے ہوں اوال کو جان مگر آپ حرار کر رہ ہے ہیں اور ہے بھی اس نے بھی آپ کو وے بھی دیا گئیں چوف ہوٹ اس ہے ہو گئیں آپ کو وے بھی دیا گئیں اور اس نے بھی اوق ہے خریر وقد وخلے کے مدر یہ چوف خوش و و حوال نہیں ہے اس طر آپ بعض اوق ہے خریر یوق وخلے کے مدر یہ کروائی واور کی اتنی کروائی کدوہ چارہ اس کی پروی ہے تو تی زمین اور آپ کے بین کریں بی آپ کو قو کہ کروائی واور کی اتنی کروائی کدوہ چارہ اس کی پروی ہے تا پرویئیں اور آپ کی ہے ہیں کہور بوکر کی مر آ اس نے اس وو اس وو اس وو بوگھوری میں کی آپ وو اس وو اس وو بوگھوری میں کی گئی تا ہے وہ بوگھوری میں کی کرفی کی خوش ولی کے بین کرنی کی خوش ولی کے بین کرنی کی خوش ولی کے بین آپ کے بینے آپ نے بین ہے کا مین کی کوش ولی کے بین کی خوش ولی کے بین آپ کے بینے آپ نے بینے کی جو تا ہے۔

## چندمعاشرتی برائیول پرتبصره

چندے میں جنس وقات آ وی محنف او کوں کے اس خطرے ہے کہ اگر میں نہیں دوں کا قر لوکوں میں میری بدنا می ہوگی و رئیس جاء رہاء نینے کوئیکن اس اور سے دیا والے بینے و سے کے لئے وہ حمال تیمیں۔

شوى مياه كيموقع پر بدية تنده يا جاتا جه الندرات و رئيش چو در باقده دين و ليكن اس و با است از داده الاست سال سال است السياس، عن الاست السال اليا دو الا الاست الرامود ۱۹۹۷ (۲۰۱۱) منا السياس، المسال المسال عند سال عاد الاست الدارات واسطے دے دیا کہ اگر نمیں دول گا تو یہ برامانے گا اور میری ناک سُٹ جائے گی ،تو وہ خوش ولی سے ٹمیں ویا جارہ ہاہے ۔ تو خوش ولی نے ٹمیں دیا جارہا اس واسطے وہ حلال ٹہیں یا سیزہ ٹہیں ہے۔

صرف بیہ بات نہیں کہ اجازت ہو بلکہ اجازت بھی خوش دلی کے ساتھ ہو، اگر خوش دلی کے بیٹر ہے تو وہ مال نہیں کہ اجازت ہم بھی خوش دلی کے بغیر ہے تو وہ طال نہیں کی طرح ہے ، بیدوہ چیز ہیں ہیں جن کی طرح ہے جو چوری سے لیا جائے ڈاکے سے لیا جائے اور جوا کھیل کے لیا جائے ، لیکن میہ جو با ہیں مارے مع شرے میں کھیلی ہوئی جی کشرت سے خوش دلی کے بغیر۔

ایک اور ویا جو ہمارے ہاں کثرت ہے پھیلی ہوئی ہے کہ کسی ہے کرائے پر مکان لیا اب مالک مکان بہ جاہتا ہے کہ تم بیر مکان خالی کر و چھے اس کی ضرورت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں خالی تہیں کرتا، تو اب جیتے ون مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان میں رہ رہے ہووہ رہائش حرام اور تا جائز ہے۔ اس واسطے کہ مالک کی اجازت اور خوش ولی کے بغیر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔

اب یہ چیز سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کس کے دل میں بید خیال نہیں آتا کہ میں بید خیال نہیں آتا کہ میں بید حرام کام کر رہا ہوں شج سے شام تک ترام ہورتی ہے، جاگئے کے وقت سے لے کر سونے کے وقت تک سادا کا سارا حرام کر در ہا ہے۔ لیکن کی کوائن کا خیال نہیں آتا اور کر رہے ہیں۔ تو رزق حرام میں صرف یہ چوری ڈاکے داخل نہیں یہ سب چیزیں واخل ہیں ،کسی کی چیز اضافی اور اس کوائن کی اجازت کے سیخیر وقت کے دیفیر استعمال حرام اور ناجائز ہے۔ چاہے تھوڑی ویر کے لئے ہو، تو کسی خوش ولی کے بیشے استعمال کرنا جائز نہیں۔ چاہے آپس میں قربی تعملقات ہی کیوں نہ ہوں ، لیکن جس چیز کے بارے میں سوقیعد یقین نہ ہوکہ یہ خوش ولی سے میرے استعمال کرنا جائز نہیں۔

عام طور پرلوگوں کے اندریہ بیاری ہے، کسی کے گھر گئے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اوراغی کرفون کرنا شروع کرویا پوچھا تکے ٹییں کہ میں کرسکتا ہوں کے ٹیس کروں یا نہ کروں۔ اور ٹیلی فون کرکرا کے اپنا الوسیدھا کرتے ہوئے چل ویئے، یہ کام اجازت کے بغیر ہور ہاہاں واسطے حرام ہے تاجا تز ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ ٹیس دھیان ٹیس تو یہ سب کام حرام ہورہے ہیں۔ تو یہ سادا کا سارا و بال اس کا کھیلا ہواہے۔

تو بھائی خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں کم از کم انٹا تو ہو کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، جو ہرت رہے ہیں وہ حلال ہواور اس میں کوئی ظلم کا پہلونہ ؛ واللہ تبارک وتھ کی کو تا راض کرنے کا پہلونہ ہو۔اطبینان کرلوکہ جو تقمہ پیٹ میں جارہا ہے وہ حلال ہے۔

# حلال وحرام کی تمیزمتی جار ہی ہے

ایک زمانہ تھا کہ توگوں کے اندر حلال وحرام کی تمیز ہوتی تھی کہ یہ جولقمہ پیٹ میں جارہا ہے کہیں حرام کا تو نہیں ، لوگوں کو اگر پہ چل جائے کہ صدقہ کا گوشت کھایا ہے تو اے ایک بدنا می کی بات مجمی جاتی تھی کہ کوئی سلمان صدقہ کا گوشت کھائے۔ اب سارے سلم حکوں کے اندر امپورٹٹر (Imported) گوشت آ رہا ہے ، کوئی آ سر بلیا ہے کوئی نیوزی لینڈ ہے کوئی برازیل ہے کوئی کہیں سے کوئی کہیں ہے اور گوشت کے بارے جس کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ کی کو پرواہ ٹہیں کہ طال طریقے ہے ذیح ہوا کہنیں اور حرام کھارہے ہیں۔

جب يہال پر کراچی ميں مكذ ولند كھا تو معلوم ہوا كدا يك طوفان ہے انسانوں كا جو كھ نے كے لئے بائئ اور اليے افراد جو يہ ہوجہ ہے ہيں كدآ خر بيا يك يہود كہ بنى ہتو اس نے جو گوشت ركھا جب طال ہے و حرام ہے، اس كو نو چھ وال شايع بزار ميں كوئى ايك بوا كا دكا كى نے ہو چوليا تو ہم نے بت تحقيق كى تو بية چلا كدا تمد اليا كھلا حرام نہيں ہے كو كلہ جبال ہے متقوا يا جار ہا ہے تو ميں نے پت كيا كد حرام نہيں حلال ہے ۔ ليكن ميں كمدر ہا ہول كو گوركين وہاں جانے ہے ہيلے جو مراكا ہے تہيں ، عروہ حلال ايك مسلمان كى حيثيت سے بيتو معموم كي ہوتا كدا يا بي ہمارے لئے كھا تا حلال ہے كہ نہيں ، عروہ حلال وحرام كى قرمت كى اس مارى ذريوں ميں اہمارے افعاتی ميں ہورے اعمال جاتے گی تو اندر جا كركيا فساد پھيلائے گی مهارى زندگيوں ميں اہمارے افعاتی ميں ہورے اعمال ميں اہمارى جو بين ميں ہورے اعمال ميں اہمارى جو بين ميں مورے اعمال ميں اہمارى جو بين ميں مورے اعمال ميں اہمارى جو بين ميں قداد ہوائے گی۔

تو حفرت عبدالقد بن عمرور ورائلوروایت فرمارہ بین کداگر بیخصلت تمہارے دل میں پیدا ہوگئی کہ طال کھانے کا اہتمام کہ میرے مندیش کوئی حرام چیز نہ جائے ، جس دن بیل گی تو مجھ ہو کہ و نئی کہ ساری تعییں تمہارے لئے ہوگئیں ، صب سے پہلے دیکھو کہ وہ چیز طال ہے کہ تہیں ، حد س طریقے سے حاصل ہوئی ہے کہ تہیں ، جن چیول سے وہ چیز خریدگ گئی ہے وہ چیے طال کے تنے یا حرام کے ، اس کی قطر پیدا کر لیں ۔ تو القد جارک و تعالی اس کی برکات اور انوارات تمہیں و کھا کی گی ہے دا ایک ایک چیئے کے اندر نور معلوم ہوگا ، ایک ایک چیم میں برکت معلوم ہوگا ، ایک ایک چیم میں برکت معلوم ہوگا ، ایک ایک و تعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطافر ماے۔

### سچائی کواپناشعار بنایئے

تیسری صفت سے بتائی کہ بات بیس سچائی ہو، کہ جو بات منہ نظاقام سے نکلے قام سے نکلے وہ کی ہو

اس بیس جموث کا شائر شہ ہو، اور سے جموث آتی بری بلا ہے کہ حضور ساٹھٹیا کے ذمانے بیس شرکیین اور

کافر بھی جموث ہو لئے کو برا بچھتے تھے۔ ابوسفیان کہتے ہیں جواس وقت حضور شاٹھٹیا کے دشن تھے، برقل

کے در بار بیس گئے اس نے حضور شاٹھٹیا کے بارے بیس کچے معلومات حاصل کرنی چاہیں تو ان کو بلایا ہو

کتے ہیں کہ میرا ول چاہ رہا تھا کہ کوئی ایس بات حضور شاٹھٹیا کے خلاف ان کے سامنے کہدوں۔ مگر

مشکل سے ہے کہ اگر کوئی بات حضور شاٹھٹی کے خلاف کہتا ہوں تو وہ جموث ہوتی۔ اور جمعے میہ بات پہند

نہیں تھی کہ لوگ بہکییں کہ ابوسفیان نے جموث بولا۔ (۱)

کفر کی حالت میں یہ بات کہدرہ ہیں۔ تو جھوٹ بولنے کو کا فربھی اور شرک بھی برا بچھتے ہیں۔ اور آئ کی حالت میں یہ اس کے برداہ ہیں۔ اور آئ معاشرے کے اغر جھوٹ عام ہوگیا، زبان سے بات کا لیتہ ہوئ اس بات کی پرداہ نہیں ہے کہ واقعہ کے مطابق بات نکل رہی ہے یا واقعہ کے خلاف، جھوٹ پھیلا ہوا ہے جبکہ نی کری مالی تھا:

((اَلصِّدْقُ يُسْجِى وَالْكَدُبُ يُهْلِكُ))(٢)

''سچا کی نجات دینی والی چیز ہے اور جھوٹ بربادی لانے والی چیز ہے''

### حضرت ابوبكر والنفؤ كي صداقت

صحابہ کرام بھائی نے تحت سے تحت حالات ہیں بھی زبان سے جھوٹ نگا لئے سے پر ہیز کیا۔ جب حضور مٹائی جمرت کے لئے تشریف لے جارہے تھے صدیق اکبر بڑائٹ ساتھ ہیں اور مکد کے مشریین نے ہرکارے دوڑا ہے ہوئے ہیں کہ کی طرح حضور سٹائی کو پیٹر کرلے آئی میں اور آپ کے سرکی قیت گی ہوئی ہے کہ جوشخص حضور سٹائی کو گرفتار کر کے لائے گاس کوسواونٹ کا انعام لے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہوکہ مشرکین کو پیدچل جائے کہ حضور سٹائی کہاں ہیں اور آکر پکڑلیں تو راستہ ہیں ایک

شخص ملہ جو حضرت صدیق اکبر بڑنٹو کو جات تھا حضور سائٹی کونیس جاتا تھا، تو اس نے حضرت صدیق الکی دورہ کا بھٹا کا اس نے حضرت صدیق الکی دورہ کا بھٹا کا اس بناتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ اس واقع کی ساتھ کو اس نے منصوبے میں کہیں وہ جا کر راز فاش شروے ، اورا گرفیس بتاتے غلط بتاتے ہیں تو غلط بیائی ہوتی ہے، ایسے مواقع میں القد تعالی کا میاب ہوجا کی مدوفر ماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بڑھٹا نے جواب میں فرمایا یہ میرے راہنما ہیں ایمون کے مورات دکھاتے ہیں، اس وقت بھی جیکر جان پر بنی ہوئی ہے صریح مجمود شہیں بولا۔ وہ محض مطمئن ہوگی ہے درات دکھاتے ہیں، اس وقت بھی جیکر جان پر بنی ہوئی ہے صریح مجمود شہیں بولا۔ وہ محض مطمئن ہوگی کے درات دکھاتے ہیں، اس وقت بھی جیکر جان ہے ہیں۔ (۱)

ان کا مقصد بیر تفاکہ بجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں دین ہیں میری راہنمائی کرتے ہیں۔

تو زبان سے جھوٹ کا کلہ رنگالتا ہے سلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ الانکہ بعض حالات میں جب
انسان کی جان پرین جائے تو القد تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے ، لیکن مسلم ان حتی الا مکان جھوٹ نہیں ہوتا کہ جان پر جھوٹ کی قرض سے
نہیں ہونے بلکہ وہ تمام باشی جو خلاف واقعہ ہیں وہ سب جھوٹ ہیں آئی ہیں۔ چھیاں لینے کے ستے سے
بولاج سے بلکہ وہ تمام باشی جو خلاف واقعہ ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ اور سی بھی ای طرح حرام ہے جس طرح
جوجھوٹے میڈیکل سرٹیفیکیٹ چلتے ہیں ہے سب جھوٹ ہے۔ اور سی بھی ای طرح حرام ہے جس طرح
زبان سے جان ہو جھر کر جھوٹ بولنا جھوٹے سرٹیفیکیٹ چل رہے ہیں ، جھوٹی شہادتیں وی جارہی
ہیں، یہ جوسرٹیفیکٹ ہوتا ہے ہے۔ در حقیقت شہادت اور گواہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو

﴿ فَاحْتَمُوا الرَّحْسِ مِن الْأَوْتَانِ وَاجْتَمُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ﴾ (٢) " بع بريّ سے يجاورتجو في كواني سے يخ"

# جھوٹے سرشیفیکیٹ جھوٹی گواہی ہیں

یہ جوجھوٹے مرٹیفیکیٹ جاری ہوتے میں جھوٹے نلط یہ جھوٹی گواہی میں۔اور جھوٹی گواہی کے او پراتنا زیروست وہال ہے کہ العیاذ باللہ۔ پھر بھی ہم اوگ شکوے کرتے میں کہ چیچے جارہے ہیں، قویس آگے بڑھ رہی میں روز ہماری پٹائی ہورہی ہے ، اس کا شکوہ کرتے میں جبکہ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندرہم نے اپنے او پر مسلط کی ہوئی ہیں، تو بتا کیں ذات تہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، پٹائی

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (١/١٥١)

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٠

تہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، جب القد تعالی کے احکام کی اس طرح تھلم کھلا خلاف ورزی ہو۔ تو جموث بولنا جموئی شہاد تیں دیتا جموثے گواہ لانا جموثے سرٹینکیک جاری کرتا پیسب اس کے اندرداخل ہیں۔ انسان کی زبان سے قدم سے قدم سے کوئی بات خلاف واقد ٹیس نگلی چاہئے۔ اچھے اچھے ہوئے دیندار لوگ نمازوں کے پابند جمجد کے پابند جب یہاں معالم آتا ہے تو اس میں سب چسل جاتے ہیں۔ کہ جموثے سرٹینکیک بنوالوکوئی بات بیس جمعوث بول دوکوئی بات نہیں مسلمان کا میکا منہیں۔

### دوسرول کے راز کی حفاظت کیجئے

حفزت عبدالقدین عمرو ڈیٹٹز فربارہے میں کہ دوسری صفت جوانسان کے اندرہوئی جاہتے وہ ہے سچائی۔اورآ خری بات فرمائی

((حفظ أمّالة))

''امانت کی حفاظت''

سمس کے پاس کوئی چیز امانت ہے تو اس میں خیانت نہ ہو، اس میں انسان ناجائز تھرف نہ کرے، مثلاً آپ کے پاس کس شخص نے پہنے رکھوائے تو اس کی حفاظت کرو یہ بھی امانت میں داخل ہے ۔ لیکن بہت می امانتیں ایک ہیں کے جن کے امانت ہونے کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ حدیث میں نمی کرمیم خلافی نے قرمایا:

> ((ألمحالِسُ بِالأمّامة))(١) "ومجسيس الماثت موتى جن"

اگر کی نے آپ کواپئے کی راز کی بات بتائی ہے تو وہ راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، اور اگر آپ اس راز کو دوسر نے کوگول کے سامنے فلا ہر کریں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی ۔ کی محفص نے آپ پر اعتی دکر کے آپ ہے کوئی بات کہد دی اور ذہن میں بین خیال ہے کہ بیای حد تک رہے گی تو جب آپ اس حقت تک رہے گی تو جب آپ اس حقت تک آپ نے دوسری جگہ کہنا جائز نہیں۔ یہ بھی امانت میں شائل ہے۔ مثلاً کی شخص ہے آپ نے کوئی چڑے ماریتاً کی ہے تو وہ اس کی امانت ہے اس کو والیس چہنچانا ہے۔ مثلاً کی شخص ہے آپ نے کوئی چڑے ماریتاً کی ہے تو وہ اس کی امانت ہے اس کو والیس چہنچانا ہے۔ قرآن کر بھی میں فرمایا

<sup>(</sup>١) - سن أبي دؤد، كتاب الأدب، باب في غل الحدث، رقم ٤٧٢٦، مسد أحمد، رقم ١٤١٦٦

<sup>(</sup>۲) التساد. ۸ه

"ا منتل ان کے حق دارول کو پہنچاؤیہ تنہارا فریضہ ہے"

لوگ قرضے لیتے میں ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتے میں ، امانتیں لیتے میں اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے میں بیسب خیانت کے اندر داخل ہے۔القد تعال اپنے قضل وکرم سے ہم سب کوان بدائل لیول سے نجات عطافر ہائے اور جو بیار صفتیں حضرت عبدالقد عمرو ڈٹائٹوٹ بیان فر ، کی میں انتد تعالی اپنے قضل وکرم سے ہم سب کے اندر پیدا فرماد ہے۔ آمین

وَآخِرُ دُعُوانًا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# حرام مال سے بچاؤ کٹر

بسّه اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ تَحمدُهُ وَتُصَلِّى عَنَى رَسُوْبِهِ لَكُرِيْمٍ مورة يقره يُن الشرَّقالي كارشادے.

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم لِيُكُمُ بِأَلِبَاطِلِ وَتُلَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيَّهُا مِنْ أَمُولِ النَّاسِ بالإثم وَأَشَم تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

'' اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے ہے ست کھا کہ اور ان (کے جوٹے مقد ہے) کو حکام کے پاس اس غرض ہے ست کے جاؤ کہ اس کے ڈریعہ حجوثے مقد ہے) کو حکام کے پاس اس غرض ہے ست لے جاؤ کہ اس کے ڈریعہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے پر کھاجاؤ، جبکہ تم کو اپنے جھوٹ اور تعلم کا علم بھی ہو''

قرآن کریم کی اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاص کرنے اور استعوب کرنے کی مانعت بڑے جامع انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یول قو ہرقوم اور ہر غذہب وطب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مال حاصل کرنے کے مجھ طریقے بہندیدہ اور جائز ہیں، اور کچھ تا پہندیدہ اور ممنوع ہیں، مثل چوری ، ڈاک، دھوک فریب کو ساری ہی دنیا براجھتی ہے۔ لیکن ان ڈرائع کے جائزیا ناجائز ہونے کا کوئی ایسا معیار نہ کی قوم کے پاس ہا اور شہو ساتا ہجو پوری دنیا کے لیے معقوب اور قابل آجو ہوری دنیا کے لیے معقوب اور قابل آجو ہوری دنیا کے لیے معقوب اور قابل آجو ہوری دنیا کے معاملات کی حیار اور حرام حال کا جائز کا جو تا تو ان ہو سلمتوں سے باخر ہوسکتا ہے، چن نچے اسمام نے طال اور حرام اور جائز کا کہا تا کہ کا جو تا تو ان ہیں ہرقدم پر اس کا کا خال اور حرام کا کا خال اور حرام کا کا خال رکھا گیا ہے کہ کوئی مجمل انسان اپنی جدوجہد کے مطابق ضروریات زندگ سے حروم نہ برادر کوئی انسان دوسروں کے حقوق خصب کر کے یا دوسروں کو تقص ن پہنچ کر سرما ہے کو محدود افراد میں مقید شکر دے، اور کوئی انسان دوسروں کے حصول ہے دہ قانون الی کے مطابق معیار ہے۔

الشرى تقريري جم ٥٠ ١٠٢١ ، فروكي اصل ح ، ص١٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) البقرة:٨٨٨

آیت ندکورہ ان تمام ناچائز صورتوں کوشائل ہے ان میں سود، قمدر، رشوت خوری، ملاوث، دھوکہ فریب، جھوٹے مقدمات، غرض ان تمام ناجائز ذرائع آمد ٹی کوشائل ہے جنہیں امقد تعیق نے ناچ کز قرار دیاہے، ارش دیے

﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم يَيْنَكُم بِالْبَاطِل ﴾

"ليتى نەكھاۋا كيك دوسرے كامال ناجائز طريقے بر"

ال میں ایک بات تو قائل فور ہے کہ قرآن کریم نے "اموالکم" کا لفظ استعال فریایہ ہے جس کے اصل معنی یہ بین کہ" نہ کھا ڈاپنے مال "اس میں ال بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناچائز تقرف کرتے ہوتو پیغور کرو کہ دوسر شخص کو پیمی اپنے مال ہے ایک ہی محبت ہوگی جیسی تمہیں اپنے مال ہے عبت ہے ۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایپ ناچائز تقرف کرتا تو تحہیں جو دکھ پہنچا گا۔ اس بات کا احساس اس وقت بھی اس طرح کرو جسیل جو دکھ پہنچا گا۔ اس بات کا احساس اس وقت بھی اس طرح کرو جسیل کہ دوسرے کو بھی پہنچا گا۔ اس بات کا احساس اس وقت بھی اس طرح کرو جسیل کے کہ دوسرے کو بھی پہنچا گا۔ اس بات کا احساس اس وقت بھی اس طرح کرو

اس کے عدوہ آیت کے ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں ناجائز تقرف کرتا ہے اور بے رہم چل پڑی ہے تو اس کا فطری نتیجہ ہے ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے مال میں ابیا ای ناجائز تقرف کرتے ہیں۔ اس دیٹیت سے کسی شخص کے مال میں ناج نز تقرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تقرف کے لئے راستہ بموارکر نا ہے۔

غور سیجے کہ جب اش و خرورت میں طاون کی رسم چل جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کمی میں تیں یا چر بل ما کر در انکہ چیے حاصل کرتا ہے لیکن جب اس کو ودوھ خرید نے کی ضرورت پر تی ہے تو وورھ وال اس میں پائی طاکر دیتا ہے، مسالے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں طاوٹ ملتی ہے، ووا پینے جاتا ہے تو وہ بل کھوٹ ماتا ہے، اس طرح جینے زائد چیے اس نے ایک جگہ طاوٹ کر کے حاصل کئے دورے افراد دسیوں جگہ طاوٹ کر کے اس کی جیب سے نکال لیلتے ہیں، یہ بے جارہ اپنی جگہ چیوں کی زراد تی ہیں، یہ بے جارہ اپنی جگہ چیوں کی شرک نے تو مو نواد اپنی موتا ہے، گرانجا مہیں و کھتا کہ اس کے پاس کید رہا کا ورحقیقت میں جو کوئی شرف کا شرف دوسرے کا مال خدط مریقے ہے حاصل کرتا ہے ورحقیقت وہ خواد اپنے ،ال کے تاج کر تعرف کا درواز ہ کھوتا ہے۔

یوں تو ناج نز ذرائع آ مدنی ہر وقت اور ہر زمانے میں ناجائز ہیں،کیکن کسی مقدس زمانے میں یہ مقدس مقدم پران کا ارتکاب کیا جائے آو ان کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے خاص طور سے رمضان کے مہر رک مبینے میں کیونکہ اس مبینے میں ایک مسلمان اللہ کے تکم کی خاطر ناجائز اور مہرج چیزوں (مثلاً ۔ کھانے پیغے ) کوچھوڑو یتا ہے تو یہ وہ تاہی خترم کی ہے کہ جو چیزیں بمیشہ ہے زرامتھیں انہیں ترک نہ کرے، لہذا اس میرک میپنے میں اہل حل ل کا زیادہ استعام الازمی ہے۔

حرام سے بچنے ،ورحداں کے باصل کرنے کے نئے قرآن ،سنت میں فتنف مخوانات سے تاکیدین کی گئی میں ، بیک آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ نسان کے عمال و خدتی میں بہت براوض حدں کو نے وہے ، کراس کا حمانا چینا حلال نہیں قراس سے ایجھے خدتی و عمال کی قاتع حشکل ہے ،ارشاو ہے:

> اً فِي النَّهِ \* بِالنَّالِ كُنَّاءِ مِن بَغَيْبَاتِ، عِنْهُ صَاحِ إِلَى بَدَ عِنْهُ لَ عَنْهُ﴾(١)

'' ائے سُروہ نبیے وا حداں اور پاک چیزیں کھا ہوا در نبی عمل سُروہ میں تعہد ہے۔ اعمال کی حقیقت سے باخم جول''

اس آیت میں حلال کیا ہے کہ ساتھ شکی صالح کا تکم فریا کرا شارہ کرویو ہے کہ اس صاحہ کا صدورای وقت ہوسکتا ہے جب کہ انسان کا کھانا جیا حال بور

حضرے سندین الی وقائل کی سندین ہے تخشرے سرتیڈ سے درخو سندی کہ میر ساستے ہیا ہا فرماہ بچے کے میری ہر دما قبول دوائرے وآئے پائے فرمایا

الم السيسورا اپنا كھانا حلال اور پاك بنالوء تمهار كى دعا كيل قبول ہوئے كيس كى اور قشم ہے اس ذات كى اس كے قبضہ ميں گھ سوئیا اس جان ہے ابندہ جب ہيے پيے ميں حرام مقراد اللہ ہے تو ہائيس روز تك اس كا لول مس آبو رائيس من اور جسر مختص كا گوشت حرام بال ہے ہا، دواس كوشت كے ہے تو جائم س تا ہے ہى

<sup>21</sup> gerten ()

()"Z J. M.

ید تعالی ہم سب وحرام ہال ہے اور دومروں کے حقق ق خصب کرنے ہے محفوظ رکھے اور رزق حلال کی توفیق کامل حطافر مائے۔ آئین

> واجرُ دعه نا أن الحَمُدُ لِلَّهَ رَبِّ العَالَمَيْنَ ماهوم ما

# ناپ تول میں کمی اوراس کا وبال ث

يعداز خطبه مسنونه! أمَّا رَحُدُا

فَاعُؤُدُ بَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ سُنِهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْهِ ﴿وَيَلْ لَمُطْهَمِينَ ٥ الَّدِينِ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْهُونِ ٥ وَإِذَا كَالُوهُمْ

مووون معطوطين في مدين وهم العانو على الماس يستونون و وه عونم و يَوْم يَقُومُ أَوْ وَرَّنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ٥ أَلَا يَظُنُّ أُونِيَكَ آنَهُم مَّنَعُونُونَ لِيَوْمِ عَطِيْمٍ ٥ يَوْم يَقُومُ النَّامُ لَرَبُ الْعَالَمِينَ ٥ ﴿ ()

كم تولنا ، ايك عظيم كناه

بزرگان محرم اور برادران عزیز! میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مطفقین کی ابتدائی آیات تلاوت کیں ، ان آیات بل اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے ۔ وہ گناہ اور کم تو لنا ، بینی جب کوئی چیز کی کو نیجی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کاحق ہے ، اور جان کے اس سے کم تول کر دے، عربی بیل کم تا ہے اور کم تو لئے کو ، مطفقین ''کہا جاتا ہے ، اور بین دین کے ساتھ تخصوص ٹبیں بلک '' تطفیف '' کا مفہوم بہت و سیح ہے ، وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق تعارے فرعے واجب ہے اس کو اگر اس کاحق کم کرکے دیں تو ہے ، وہ میں کہ دوسرے کا جو بھی حق تعارے فرعے واجب ہے اس کو اگر اس کاحق کم کرکے دیں تو ہے ۔ دوسطفیفیٹ ''کے اغروزاشل ہے۔

آیات کا ترجمہ بیٹ ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لئے افسوی ہے (القد تعالی نے '' ویل'' کا لفظ استعال فرمایا'' ویل'' کے ایک معنی تو ''افسوی'' کے آئے میں دوسرے معنی اس کے میں'' دردناک عذاب''اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے آیت کا ترجمہ بیہ ہوگا'' کہ ان لوگوں پر دردناک بیج صلح خطات (۲۰۱۱ تا ۱۳۵۲) اگرے ۱۹۹۳، قبل از تماز جمہ بیر مع مجدض ن اسیلہ چک، کرائی

) کے معرف میں ۱-۱۰، آیت مبادک کا ترجہ ہے ۔" بڑی فرانی ہے تاپ تول مثل کی کرنے والوں کی ۔ جن کا حال ہے ہے۔ حال یہ ہے کہ جب وہ گؤں سے خودکوئی چڑ تاپ کر لیے چہن تو بوری پوری لیے چہ، اور جب وہ کی کو تاپ کر یا تول کردیتے چہن تو گھٹا کردیتے جہر۔ کیا ہے گؤٹ ٹیمس موچے کہ آئیس ایک بڑے زبروست دن مثل زخرہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ جس دن مب کوگ رہت الدہ کمین کے مائے کھڑے یہ وں گے' عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں۔ اور کم ناپتے اور تولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب
دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ (اس وقت تو
ایک دھڑی ہوئے بھی کردینے کا موقع مل جائے تو اس وقت (فیٹی ماردیتے ہیں) کم کردیتے ہیں، (جتنا
حق دیتا جا ہے تھا اتنائیس دیتے) (آگے اللہ تعالیٰ فرمارہ ہیں کہ) '' کیاان ہو و کو یہ خیار ٹیس
کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کئے جا کی گئی گے، جس ون سارے انسان رہ الع لیسن کرسے منے
پیش ہول گے' (اورا اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے ہے چھوٹے کم کو کو پیٹر ہو رکھنا ممکن ٹیس ہوگا،
ادرا اس دن ہی راا تا ال نامہ ہمارے ساخے آجائے گا، تو کیا ان ہوگوں کو یہ خیال ٹیس کہ اس وقت کم
ناپ کر اور کم تول کر دینا کے چینو کو ل کا قبہ کو گا ان کر واج مال کر رہے ہیں یہ چند کول کا ف کہ ہو
ان کے لئے جہنم کے عذاب کا سب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن کر کم نے بار ہار کم ٹاپ اور کم
تول نے کر برائی بیان فر مائی۔ اور اس ہے نیچئے کی ٹا کید فر مائی، اور حضرت شعیب مینا کی قوم کا واقعہ بھی

## حفرت شعيب عليلة كي قوم كاجرم

حضرت شعیب بیئی جب اپنی قوم کی طرف بیسج گئے اس وقت ان کی قوم بہت کی مصیقوں اور تافر بانیوں میں جبت کی مصیقوں اور تافر بانیوں میں جبتائی ،اس کے علاوہ پوری قوم کم تا پنے اور کم آپنے اور کم تا پنے اور کم تو لئے بیش کرتے تھے، دوسر کی طرف وہ ایک انسانیت موز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافر وں کورائے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملا کر فوف وہ ایک انسانیت موز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافر وں کورائے میں ڈرائے کرتے ہے، چنا کی حضرت شعیب میلئے نے ان کو کفر، شرک اور بت پری سے منع کید اور تو حد کی دعوت دی ، اور کم تا پنے کم تو لئے اور مسافر وں کورائے میں ڈرائے اور ان پر حمد کرنے ہے ۔ بیخ کا تھم دیا ۔ بیکن وہ تو م اپنی برا عمالیوں میں مست تھی ، اس سے حضرت شعیب کی بات مائے کے بیات مائے کے این سے بدیو جھا:

﴿ أَصَلاَّتُكُ تَأْمُرُكُ أَن نَشَرُكُ مَا يَعَمَدُ آلِوُلَا أَوْ أَن تَعَعَلَ فِي أَمُولِهِ مَا بشائهُ (١)

''لینی کیا تمباری نماز تمهیں اس بات کا حکم دے۔ رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء داجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح

حِالِي تَصْرِف كَرِيّا جَهُورُ و بِي '

یوین مرح کو پرورین کا ہے ہم اے جس طرح جا ہیں حاصل کریں، چے ہم تول سرحاصل سریں یہ کم تال سرحاصل سریں یہ کم ان ہو کہ کا ان ہاتوں کے ناپ کر حاصل کریں ۔ تم ہمیں رو کنے والے کو نہ ہو؟ ان ہاتوں کے جواب میں حضرت شعیب میں آن کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذا اب سے اور آخرت کے عذا ب سے اور آخرت کے عذاب سے وار اللہ میں ان انجام ہوا جو کی کی بات شدائے والوں کا ہوتا ہے ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذا ہے بھیجا جو شاہر کی اور تو م کی کی بات شدائے والوں کا ہوتا ہے ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذا ہے بھیجا جو شاہر کی اور تو م کی کی طرف نہیں جمیجا گیا۔

### حضرت شعيب مليفة كي قوم يرعذاب

وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری ستی ہیں خت گری پردی، اور ایس معلوم ہور ہا تھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں، اور زین آگ اگل رہی ہے، جس اور پش معلوم ہور ہا تھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں، اور زین آگ اگل رہی ہے، جس اور پش تے ساری بہتی والوں کو پریشان کردیا، تین دن کے بعد اس والوں کے دیکھا کہ ایک ایک بادل کا مخزاہتی کی طرف آر ہا ہے اور اس بادل کے پنچ شندی ہوائی جا کیں جی سری جونکر بستی کے موک تین دن سے خت گری کی وجہ سے ببلا کے ہوئے جے ، ایک کیا سائے سندی ہواؤں کا اطف اٹھا کیں، میکن اللہ ساتھ بہتی چوڑ کر اس بادل کے پنچ جمع ہوئے، تاکہ بہال شندی ہواؤں کا اطف اٹھا کیں، میکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے پنچ جمع ہوگے تو وہ کی بادل جس بیس سے شندی ہوائی آر کی تھیں اس جائے، چنا نچ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے، اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر چھل کر ختم ہوگئی، ای میں ان انگاروں کا نشانہ بن کر چھل کر ختم ہوگئی، ای وہ ساتی قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر چھل کر ختم ہوگئی، ای وہ اقدی طرف قرآن کر کھم نے ان الفاظ ہے اشارہ فر دیا

﴿ فَكَدُّ بُوهُ فَأَحَدُهُمْ عَذَاتُ يَزِمِ الطُّلَّةِ ﴾ (١)

" لیخی انہوں نے مفرت شعیب ملیّا کو جھٹا یا اس کے بتیج میں ان کو سائبان

والے دن کے عذاب نے پکرلیا"

ایک اور جگه قرمایا:

﴿ وَمِنْكَ مسائِكُهُمُ لَهُ تُسْكُلُ مِن مَعْدِهِم إِلَّا فَلِيلاً وَسُكًّا رَحَلُ أُوارِثَينَ ﴾ (٢) \* الله والله الله والله والله

<sup>(</sup>١) الشعراء:١٨٩ (٢) القصعي:٨٥

بہت کم ، ہم ہی ان کے سارے مال ودولت اور جائیداد کے وارث بن گئے'' وہ تو سی بچھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم توں کر، ملاوٹ کر کے، دعوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔

### يرآ ك كانگارے بي

اگرتم نے ڈنڈی مارکرایک تولہ، یا دو تولہ، ایک چھٹا تک یا دو چھٹا تک مال خریدارکو کم دے دید اور چند پینے کمالئے دیکھنے پیس توبیہ پینے چیس لیکن حقیقت پیس آگ کے انگارے چیس۔ جس کوتم اپنے پیٹ پیس ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے پیس قرآن کریم پیس انتراقائی نے فرمایا ﴿ إِنَّ الْبِرِسِ بِالْحُلُونِ أَشُوالِ الْبِسَانَى طُلَماً إِنَّمَا يَأْكُنُونَ فِي اُنْطُونِهِمُ مَارُا وَسَيْصُلُونَ سَعِيمُولُ فِي سَعِيمُولُ ﴾ (١)

'' لینی جولوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ در تقیقت اپنے پیٹ ہیں آگ کے نفر رہے ہیں، جو لقے حلق سے نیچے اثر رہے ہیں بید حقیقت ہیں آگ کے الگارے ہیں''

اگرچہ دیکھنے میں وہ روپیے پیساور مال دووات نظر آ رہاہے، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور تا فر مانی کر کے یہ چیے حاصل کئے گئے جیں، یہ چیسے اور یہ مال ودولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔

## اجرت کم دینا گناه ہے

اور مید کم نابنااور کم تو ان صرف تجارت کے ساتھ ای خاص نہیں ہے، بلکہ کم نابنااور کم تو اناا پے اندر وسیع منہوم رکھتا ہے، چنا نچے حضرت عبداللہ بن عباس ڈنٹناجو اہام المضر بین میں سور ق مطفقین کی ایٹدائی آیات کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"شداً أَ أَمد ب يؤمند لِلمُطَعَمِين مِنَ الصَلاةِ والرَّكاةَ والصَيام وَعَبْر دلك من العِماذات"(٢) "ليني قيامت كروز تحت عذاب إن لوكون كو يحي جوكا جو ابني تماز ، زكوة اور

الساددا

<sup>(</sup>٢) - تتوير المثباس من تفسير ابن عباس مسورة المطفعين (٢/٣٢)

روڑے اور دومری عبادات میں کمی کرتے ہیں'' اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرتا اس کو پورے آ داب کے ساتھ اوا نہ کرتا بھی تطفیف کے اندرواغل ہے۔

#### مز دور کومز دوری فوراً دے دو!

ایک آقا مزدورے پورا پورا کام لیتا ہے، اس کو ذرای بھی سہولت و یے کوتیا رتبیل ہے، لیکن تنخواہ دیے کے وقت اس کی جان نکلتی ہے، اور پوری تخواہ نہیں دیتا، یا سیح وقت پرنہیں ویتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی ناجا مزہ حرام ہے۔اور تعلقیف میں داخل ہے، حضور سؤتیج کا ارشاد ہے:

((أغُصُو الْإِجِيرَ أَخِرَهُ قَلَلَ أَن يُحُتُّ عَرُقُهُ)(١)

'' یعنی مزدور کواس کی مزدور کی پیپینے خشک ہونے سے پہلے ادا کردو'' ای لئے جہ متر زائی ہے جہدری کرایا، کام لرا اتواں

اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی کام لے لیا تو اب مزدوری وسینے میں تاخیر کرناچا ترخیس۔

#### نوكركوكها ناكيبا ديا جائے؟

تحکیم الامت حفزت مولانا اشرف علی تفانوی نونین صاحب فرمات میں کہ آپ نے ایک توکر رکھااور نوکر سے بیہ سے کیا کہ تہمیں بابانہ آئی تخواہ دی جائے گی، اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، کیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خودخوب پلاؤ زرد سے اثرائے، اعلی در ہے کا کھانا کھایا، اور بچا کچا کھانا جس کو ایک محقول اور شریف آ دی پہند شکرے وہ نوکر کے حوالے مردیا تو بی بھی ''تعلقیف'' سے اسلے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا سے کرلیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جو ایک محقول آ دی بہت بھر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی جستنی اور اس کے ساتھ تا اضافی ہے، لہذا ہے بھی''تعلقیف'' کے اندر دافل ہے۔

#### ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا

ا کی فخص کی محکمے میں ، کسی وفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے ، تو گو یہ کہ اس نے بیآ ٹھ گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ فروخت کردیتے ہیں ، اور بیا معاہرہ کرایا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں

<sup>(</sup>١) سس ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٣٤

گا، اوراس کے عیض اس کواجرت اور حتی او سلے گی، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیت ہے بیکن اس آشھ گھنے کی دوراس کے میں اس آسٹی گھنے کی ڈیوٹی میں کی ڈیوٹی میں کی کر لیتا ہے، اوراس میں ہے یکی دونت اپنے ذاتی کا موں میں مُرف کر لیتا ہے تو اس کا میس بھی نے گار ہے جس کا میس بھی ہی اس طرح کم ناچ اور کم تولنے والا گنہ گار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آسٹی گھنے کے بجائے سات گئے کا م کی، تو ایک گھنے کی دونت اپنا حق اجراس ہے کہ اور جب دوسروں کا حق دیتے کا دائت آبا ہو کا کہ دوراس کے دراہے۔ ابندا تخواہ کا وہ حصہ جرام ہوگا جواس دائت اور جب دوسروں کا حق دیتے کا دائت آبا ہو کا موں میں خرف کی۔

#### ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا

کی زمانے میں تو وفتر وں میں ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے، گرآئ کیل وفتر وں کا بید حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے، گرآئ کیل وفتر وں کا بید حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوٹ پر کیا جاتا ہے، اپنے مطاب ت چیش کرنے کے لئے ہر وقت تیار چیں کہ تنخوا ہیں ہو ھاؤ، الدونس بوھاؤ، فد اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، چلے جبوں کرنے اور نعرے فد ب فلا ب مراعات ہمیں وو، اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، چلے جبوں کرنے اور نعرے کیا حقق کہ ہم رہے دے کیا حقق کہ ہم رہے دے کیا حقق کہ ہم رہے دیا کہ ہم ان کوادا کررہے ہیں یہ نہیں؟ ہم نے آئھ کھنے ملازمت اختیار کی تھی ان میں اس کے ساتھ خرج کیا، اس کی طرف یا لکل دھیان نہیں جاتا۔

یا در کھو! ہے ہی لوگوں کے لئے قرآن کریم میں فرہایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے دروتاک عذاب ہے۔ جو دوسرے کے حقق میں کی کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے حق وصوں کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا پورا لیتے ہیں۔ یا در کھو! انڈدتھا لی کے پیمال ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت ٹیمیں کی جائے گی۔

### دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا حال

آپ حضرات نے دارالعوم دیوبند کا نام شاہوگا، اس آخری دور میں القد تعالیٰ نے اس ادارے کواس امت کے لئے رحمت بنادیا، اور یہان ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سی برام کی یا، یہ تازہ کردیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیح صاحب قدس سرہ سے سنا کے دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مجمان سفنے کے لئے آ جاتا تو جس وقت و مہمان آتا اس وقت گھڑی و کھے کر وقت نوٹ کر لیتے ، اور بینوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان کا رہا ہے ہوا مہینہ ای طرح کرتے اور جب مہمان مدرسے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا ، پورامہینہ ای طرح کرتے اور جب مہمان مہینہ تم ہوجاتا تو استاذ ایک ورخواست ویش کرتے کہ چونکہ فلال فلال ایام میں اتنی ورجک میں مہمان کے ساتھ مشخوں رہا اس وقت کو وار العلوم کے کام میں ضرف نہیں کرکا، لہذا میری تخواہ میں سے استان کے متحوالہ کا جائے۔

## کہیں تنخواہ حرام ندہوجائے

آج تخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، کین سیکیں سنتے میں ایکن سیکیں سنتے میں نہیں آتا کہ کسی نے پیدرخواست دی ہوکہ میں نے دفتری اوقات میں اتنا وقت ذاتی کام میں ضرف کیا تھا، لہذا میری اتن تخواہ کاٹ کی جائے۔ بیٹمل وہی شخص کرسکتا ہے جس کو القد تھ کی کے سامنے چیش ہونے کی فکر ہور آج برخض اپنے گریبان میں مند ذال کر دیکھے مزدوری کرنے والے، ما زمت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانت داری کے ساتھا پی ڈیوئی پر صرف کررہے ہیں؟ آج ہر جگد فساد ہر پر ہے، خلق خدا پر بیشان ہے، اور وفتر کے باہر دھوب میں کھڑی ہے اور صاحب بہاور اپنے ایک ایک ناشد اپنے کنڈیٹنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ آپ شپ میں مصروف ہیں، جائے کی جاری ہے، ناشد ہر باس طرف خلق خدا کو پر بیٹان میں ایک طرف خلق خدا کو پر بیٹان کے مربا ہے۔

### سركاري دفاتر كاحال

ایک مرکاری محکمے کے ذمہ دارا افر نے جھے بتایا کہ میرے ذمے بیڈ یوٹی ہے کہ میں ما درمول
کی حاضری گا وَں ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بحرکا چھے تیار کرکے افسر بالا کوچش کر تاہموں ، تا کہ اس کے
مطابق شخواہیں تیار کی جا تیں اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی بڑی تعدادائی ہے جو مار پیٹ والے
نوجوان میں ، ان کا حال بیہ کہ اوالا تو دفتر میں آتے بی نہیں ہیں ، اور اگر بھی آتے بھی ہیں تو ایک
دو محفظ کے لئے آتے ہیں اور یہاں آ کر بھی بیرکرتے ہیں کہ دوستوں سے طاقت کرتے ہیں ، کیٹین میں میٹے کر گپ شپ کرتے ہیں ، اور مشکل ہے آ دھا گھند دفتر کی کام کرتے ہیں اور پھالور لے کر جھے
میں نے حاضری کے رجٹر ہی تعدد کا کہ بیرحاضری کیوں نہیں لگائی ؟ فورا تو رکی حاصری لگاؤے اب جھے
مار نے کے لئے آگئے ، اور کہا کہ جاری حاضری کیوں نہیں لگائی ؟ فورا تو رکی حاضری لگاؤے اب جھے یں کیں کہ میں کیے کروں؟ اگر حاضری لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں گا تا تو ان لوگوں کے انقام وفض کا نشانہ بنیآ ہوں، میں کیے کروں؟ آخ ہمارے وفتر وں کا پیجال ہے۔

#### الله تعالیٰ کے حقوق میں کوتا ہی

اورسب سے بڑائی اللہ تعالی کا ہے، اس ٹی کی ادائیگی میں کی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تو لئے میں داخل ہے، مثل نماز اللہ تعالی کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتاویا گی کہ اس طرح تیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح اطمینان کے سرچھ اور اس طرح اطمین ن کے سرب کے ارکان ادا کرو۔ اب تی ہندی جلدی جنیر اطمینان کے ایک منت کے اندر نماز پڑھ لی، نہجدہ اطمینان سے کیا، ندر نماز پڑھ لی، نہ تجدہ اطمینان سے کیا، ندر کوئ اطمینان سے کیا، تو آپ نے اللہ کے تی میں وجائی کروی۔

چنانچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جدی جلدی نماز ادا کری ، ندر کوع اطمینان سے کیا، ند بحدہ اطمینان سے کیا، تو ایک صحالی نے ان کی نماز دیکھ کرفر مایا

"نقد طعّفت" (١)

''تم نے نماز کے اندر''تطفیف' کی ، کنی القد تعالی کا پورائق اوائیس کی'' یا در کھنے! کسی کا بھی تق ہو، جا ہے القد تعالی کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کی اور کوتا دی کی جائے گی تو بیجھی ناپ تول میں کی ئے حکم میں واضل ہوگی، اور اس پر وہ ساری وعیدیں صورت آئیں گی جوقر آئ کر بھر نے ناپ تول کی کی بر بیان کی ہیں۔

### ملاوٹ کرناحق تلفی ہے

ای طرح" تطفیف" کے وسیع منہوم میں یہ بات بھی واض ہے کہ جو چیز فروخت کی وہ فالس ہے کہ جو چیز فروخت کی وہ فالص نہیں، بلکداس کے اندرملاوٹ کردی، یہ طاوٹ کرنا کم ناپے اور کم تو نئے میں اس ی ظ ہے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سرآ عافروخت کیا، لیکن اس ایک سرآ نے میں خانص آ نا تو آ دھ سیر ہے اور آ دھا سیر کوئی اور چیز مددک ہے، اس ملاوٹ کا تیجہ ہے، اور آ دھا کہ جو تی تھا کہ اس کو ایک سیر آ نا ماتا کا کا کہ کا کا ماتا کا کا کا کہ کا کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کیا گیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا

<sup>(</sup>۱) سیجمد حطرت عمر ولوات این صدیره آنای ایک صاحب سے کها تل جنبوں نے عمر کی ترزیس ستی سے کام ایو تلا موط مده مدمن ، کسب و قبوت المصلاد، باب حدم و ووت، فد ۱۹، کر عدل، وقد ۱۷۷۸ (۲۸۷۸) - جدم لاصور من آحادث ارسو ، رسه ۱۳۲۹، (۲۳۱۱)

#### ا گرتھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ بیدا شکال پیش کرتے میں کہ ہم خوردہ فروش میں ہمارے پاس تھوک قروشوں کی طرف ہے جیسہ مال آتا ہے وہ ہم آگے فروخت کردیتے ہیں، اہذا اس صورت میں ہم ملاوث نہیں کرتے ، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں، کیکن ہمیں لا محالہ وہ چیز ویک ہی آگے فروخت کرتے ہیں، کیکن ہمیں لا محالہ وہ چیز ویک ہی آگے فروخت کرتا ہے بلکہ دوسرے ہے، اس اشکال کا جواب میر ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بناتا اور نہ ملہ وٹ کرتا ہے بلکہ دوسرے ہی فریق اس لے کرآگے فروخت کرتا ہے واس صورت میں فریدار کے سامنے مید بات واضح کردے کہ میں اس بات کا ذمہ دار قبیل کہ اس میں گئتی اصلیت ہے اور کئنی ملاوث ہے ۔ البت میری معدو مات کے مطابق آتی اصلیت ہے اور آتی طاوث ہے۔

#### خریدار کے سامنے وضاحت کردے

کین ہمارے بازاروں میں بعض چڑیں اسی جیس جواصلی اور ضافع ملتی ہی ہمیں ہیں، بلکہ جہاں سے بھی اور شافع اللہ ہیں۔ بلکہ جہاں سے بھی او گئے وہ مارسب لوگوں کو میہ بات مطلوم بھی ہے کہ میہ چڑا صلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے ایک صورت میں وہ تاج جواس چڑ کو دوسرے سے تربید کر لایا ہے اس کے ذہبے میر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم جھنف کواس چیز کے بارے میں بتائے ،اس لئے کہ ہم تحض کواس کے بارے میں متاہ ہے ،اس لئے کہ ہم تحض کواس کے بارے میں معلوم ہے کہ میرفالص نہیں ہے، لیکن اگر مید خیال ہو کہ تربید نے والواس چڑ کی حقیقت سے جنجر ہے میں صورت میں اس کو بتاتا جا سے کہ میرچیز خالص نہیں ہے، بلکداس میں ملاوٹ ہے۔

#### عیب کے بارے میں گا مک کو بتادے

ای طرح اگر جے جانے والے سامان میں کوئی عیب ہووہ عیب نریدار کو بتادینا چاہئے ، تا کہ اگر وہ مخص اس عیب کے ساتھ اس کوخریدنا چاہتا ہے تو خرید لے ورنہ تھوڑ و ے، آبی کریم سکٹیٹر نے ارشاد فریاما:

(((مَن ناع عَيْدًا لَهُ يُنِيَهُ لَمُ يَزَلُ فِي مَفْت الله وَلهُ تَرْنِ لَهُلائكُهُ تَلَعُهُ)(١)

" لعن جوفض عيب دار چز فروخت كرے اوراس عيب كے بارے ميں وه خريداركو
ته يتا كراس كے اندر بيخوالي ہے تو اينا فخص مسلسل الله كے فضب ميں رہے كا
اور المؤكد اليد آوى پر مسلسل لعنت بيجة رہتے ہيں "

<sup>(</sup>١) من ابن ماجه ، كتاب التحارات، ياب ما داع عيدا فليبيته، وقم ٢٢٣٨

#### وهوكه ديينے والا ہم ميں ہے نہيں

ایک مرتب حضور مخیرہ بزار تشریف لے گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بھی رہا ہے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گا وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بھی رہا ہے، آپ اس کے قریب تشریف لے گا ور گندم کی فرجری میں اپناہا تھ ڈال کراس کو او پر نیجے کی تو پینظر آیا کہ او پر تو چھا گندم ہے، وال گندم ہے، اللہ او پر بھی ارشوا ہو جانے والا گندم ہے، اب دیکھنے وال جسب او پر سے دیکھنا ہے تو اس کو پینظر آیا ہیں کہ گفت ہے تو اس وہا ہے کہ اس شخص سے فرہ یہ کہ تم سے فرہ یہ کہ تا ہے۔ شدید ایک ہیں کہ بیا گندم ایس ہے، وہ بینا جو ہے کے اند لین با جا ہے تو جھوڑ وے، اس شخص سے جواب دیا کہ بیا رسول اللہ بارش کی وجہ سے بچھائدم فراب ہوگئی تھی اس لئے میں نے اس کو شیخے کردیا، آپ نے فرہایا کہ ایس نہ کرو، بھداس کوا، پر کروواور پھر آپ نے ارشاوفر بایا

((من عشد دسريد))(١) " بوقتى دحوكدات وه بم بل سيتين"

یعتی چو محض ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر بظاہر تو خالص چیز پچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں بوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس ہے کم دے رہ ہے تو پیغش اور دھو ہے ہے ۔ اور جو تحص بیکام کرے وہ ہم میں نے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں ہے نہیں بید دیکھیجا ایے قض کے بارے میں حضور سڑنٹیلم کمتی بخت بات فرما رہے ہیں ، ابہذا جو چیز پچ رہے ہواس کی حقیقت فریدار کو بتا دو کہ اس کی بید حقیقت ہے لیکن فریدار کو دھو کے ہیں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیرہ تہیں ہے۔

### امام ابوحنیفه میشید کی دیانتداری

حفرت امام ابوحنیف بُر الله جمن کے ہم اور آپ سب مقلد میں، بہت بڑے تا جر تھے، کیڑے کی تجارت کرتے تھے، کیڑے کی تجارت کرتے تھے، کیٹر نے کی تجارت کرتے تھے، کیٹر نے کی تجارت کرتے تھے، کیٹر نے کا یک تھان آیا جس میں کوئی عیب تھا، چذ نچہ آپ نے تھے، چنانچہ ایک میں میں کوئی عیب تھا، چذ نچہ آپ نے

<sup>(</sup>۱) صبحت مسمره کنات الاسمارة بات قول سي من عشد فيس منه رقيد (۱۹۸ مسي انترمدي . کتاب سياوج عن رمنول سه ديات ما حاد في كر هيد انعش في ليوخ رقم ۱۳۳۹ مسل اين مناجه كتبات شخيار به دياب النهي عن العش رقم ۲۲۱۲ مسيد أحمد درقم ۱۸۹۷ مسر الدارمي كتبات النيوع باليه في النهي عن العش وقم ۲۴۲۹

اپنے طازموں کو جوددکان پرکام کرتے تھے کہد دیا کہ بیتھان فروخت کرتے وقت گا کہ کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر بیعیب ہے، چندروز کے بعد ایک طازم نے وہ تھان فروخت کردیا، اور عیب بتانا کھول گیا، جب اہم صاحب نے پوچھا کہ اس عیب دارتھان کا کیا ہوا؟ اس طازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کوفروخت کردیا، اب اگر کوئی اور ما لک ہوتا تو وہ طازم کوشایا شردیا کہ تم نے عیب دار میں فروخت کردیا، گرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتادیا تھا؟ ملدزم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندراس کا کہ کی طاش شروع کردی جو جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے بورے شہر کے اندراس کا کہ کی طاش شروع کردی جو دو عیب دارتھان فرید کر گے گئی طاش شروع کردی جو تھان آپ میری دو کان سے فرید کر لائے ہیں اس میں فلال عیب ہے اس لئے آپ وہ تھان جھے دائیس کردیں اورا گرائی عیب ہے اس لئے آپ وہ تھان جھے دائیس کردیں اورا گرائی عیب ہے اس لئے آپ وہ تھان جھے

#### آج ہمارا حال

آئ جم الوگوں کا بیدهال ہوگیا ہے کہ شھرف ہیکہ عیب نہیں بتاتے ، بلکہ جانے ہیں کہ بیعیب دارسامان ہے اس میں فلال خرائی ہے اس کے باوجود قسیس کھا کر بید باور کراتے ہیں کہ بید بہت اچھی چیز ہے اعلی درجے کی ہے اس کو خرید لیس ہمارے اور پر جوالفہ تعالیٰ کا غضب نازل ہور ہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں جتلاہے ، ہر فحص بدائن اور بیاجئی اور پریشانی بیس ہے ، کی شخص کی مجھی جان ، مال ، آ برو محفوظ نمیس ہے ، کی شخص کی مجھی جان ، مال ، آ برو محفوظ نمیس ہے ، کی شخص کی مجھی ہاں ، آ برو محفوظ نمیس ہے ، کی شخص بیارے انہیں گنا ہوں کا متجہ اور و بال ہے کہ ہم نے مجمد رسول الله مالی میں بیارے انہوں کی حقیقت لوگوں کے الله مالی میں کرتے ، وقت اس کی حقیقت لوگوں کے ساتے واس کے کہ بیارے کا معام ہو چکا ہے ۔

#### بیوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے

ای طرح آئ شوہر بیوی ہے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے ، وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے ، ان میری اطاع میں کیا ہے گھر کا انتظام بھی کرے ، بیوں کی پرورش بھی کرے ، ان کر بیت بھی کرے ، اور بیرے ماتھے پڑشکن بھی ندآنے وے ، اور چھم وآبر و کے اشارے کی منتظر رہے ہے سارے حقوق وامر نے کو شوہر تیار ہے ، لیکن جب بیوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت آئے اس وقت ڈیڈی ، رجائے ، اور ان کو اوا شرکے ، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو تھم فرماویا ہے :

﴿ عَاشِرُ وُهُنَّ الْمَعْرُوف ﴾ (١) دويتي يو يول كم اته تيك برتا دَكروْ اورحضور تَافِيَّا في ارشاوفر مايا: ((جيارُ كُمْ حِيَارُ كُمْ لسَمَاعُهُ)) (٢)

'' یعنی تم میں سے بہتر بن شخص وہ ہے جوابی عورتوں کے حق میں بہتر ہو''

ایک دوسری حدیث میں حضور ناٹی نے فرمایا:

((اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ حَيْرًا))(٣)

'' یعنی عورتول کے حق میں بھلائی کرنے کی تصیحت کو قبول کرلو''

لیخی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو ان کے حقوق کی اوا پیگی کی اتنی تاکید فرمارہ میں الیکن حارا ہے حال ہے کہ ہم اپنی عورتول کے پورے حقوق اوا کرنے کو تیر رفیع سیسب م ناسینے اور کم تو لئے کے اندر داخل ہے ، اور شرعاً حرام ہے۔

## مہرمعاف کراناحق تلفی ہے

ساری زندگی میں ہے چاری مورت کا ایک ہی مال حق شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے، وہ ہے ہم، وہ بھی شوہر اوائیس کی، جب مر نے کا وقت قریب ہم، وہ بھی شوہر اوائیس کرتا، ہوتا ہے ہے کہ ساری زندگی تو میراوائیس کی، جب مر نے کا وقت قریب آیا تو بہتر مرگ پر پڑے میں دنیا ہے جانے والے میں، رخصی کا منظر ہے اس وقت یوی ہے کہتے میں کہ مہر محاف کردو، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے ہد کہد دے کہ میں محاف ٹیس محاف ٹیس کرتی، چنانچ اس کو میر محاف کرتا پڑتا ہے، ساری عمراس سے فد کدہ انھای، ساری عمراس سے فدکرہ انھای، ساری عمراس سے فدکرہ انھای، ساری عمراس سے فدکرہ انھای، ساری عمرات سے دکھ دو انھانی، ساری عمرات سے دیکھ کے۔

<sup>(</sup>١) الساء: ١٩

<sup>(</sup>۷) سیس شرمدی کتاب برصدع باب ماحد فی حق المرأه عنی روجهای رقم ۱۰۸۲ مسی س مناجه کتاب سنگ ح باب حسن المعاشرة ، رقم ۱۹۳۸ مسید "حمد، مسید بی هریزه ، رقم:۷۰۹۵

<sup>(</sup>۳) صبحیح سحاری، کتاب سکتاح، بات اتوصاه بالسناد، رقم ٤٧٨٧، صحیح مسبه، کتاب ایرصاع، بات بوصیة با سند، رقم ۲۲۷۱، مین الترمدی، کتاب برصاع، باب ماحد، فی حق اسمر آه عنی روجها، رقم ۲۰۱۳، با سن بن ماحه ، کتاب سکاح ، باب حق بمرأة عنی بروج، رقم: ۱۸٤۱، ۱۸۸۸

### نفقہ میں کمی حق تلفی ہے

یہ قو مہر کی بات تھی ، نفقہ کے اندرشریعت کا پیتھم ہے کہ اس کو اتن نفقہ ویا جائے کہ وہ آزاد کی اور اطمینان کے ساتھ گر ارہ کر سکے ، اگر اس میں کی کرے گا تو بید بھی کم نا پنے اور کم تو لئے کے اندر وافل ہے ، اور حرام ہے ، خلاصہ پر کہ جس کی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہووہ اس کو پوراا وا کرے ، اس میں کی نہ کرے ، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی دعمیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

### یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے

ہم لوگوں کا میرحال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر ہیٹھتے ہیں تو حالات پر تبعرہ کرتے ہیں کہ بہت حال ت خراب ہورہے ہیں، بداخی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جان کفوظ فیس، ال کفوظ نہیں،معاثی بدحال کے اندر جمثلا ہیں، ہیرسب تبعرے ہوتے ہیں، کیکن کوئی شخص ان تمام پر بیٹانیول کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا،مجلس کے بعد داس جو زکر اٹھ جاتے ہیں۔

مید دیکھوکہ جو پکھ ہورہا ہے وہ خود ہے نہیں ہورہا ہے بلکہ کوئی کرنے وال کر رہا ہے ، اس کا تنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پیۃ القد تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں مرسکا، بہذا آگر بدائم اور ب چینی آرہی ہے تو اس کی مشیت ہے آرہی ہے، اگر سیاسی بحران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی القد کی مشیت ہورہا ہے ، اگر چوریاں اور ڈیستیاں ہورہی ہیں تو اس کی مشیت ہورہی ہیں، بیسب پکھ کیوں ہورہا ہے ؟ بدور حقیقت القد تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، قر آن کر کیم کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا أَصَانَكُم مِنْ مُصِينَةِ فَهِما كَسِنَتُ أَيْدِيْكُهُ وَيَعَفُّوْ عَن كَثَيْرِ ﴾ (١) " يعنى جو كچيتهين برائي يا مصيت پنج رئى ہے وہ سب تهرات اپنے باتھول كے كرتوت كى وجہ ہے ، اور يہت ہے گناه تو اللہ تعالیٰ معاف قرء دیتے ہیں''

دوسری جُکه قرآن کریم کاارشاده:

﴿ وَلَوْ بُؤِاحِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَمَنْبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهرها من داتِهَ ﴾ (٢) ''ليتن اگرانفدتعالى تمبارے برگناه پر پُکڙ کرتے پرآ جائيں تو روئے لا بين پر کوئی چلنے والا جاثور پاتی شدہے''

<sup>(</sup>١) الشورى:٣٠ (٢) القاطر:٥٤

سب ہلاک دیر ہاد ہوجا کیں ،کیکن اللہ تعالی اپنی حکمت سے ادرا پی رحمت ہے بہت سے گنہ و معاف کرتے رہے ہیں، لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہوائ وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں تا کہ تم سلیمل جادی اگر اب بھی سنیمل گئے تو تمہاری باتی زندگی بھی درست ہوجائے گی، ادرآ خرت بھی درست ہوجائے گی، لیکن اگر اب بھی شینمیل تو یا درکھود ٹیا کے اندر تو تم پرعذاب آبی رہا ہے، اللہ بچائے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ مخت ہے۔

### حرام کے پیپوں کا نتیجہ

آئ برخض ال فریس ہے کہ کی طرح دو پیے جلدی ہے ہاتھ آجا کیں ، کل کے بجائے آئ

بی ل ج کیں ، چاہے حلال طریقے سے بلیں یا حرام طریقے سے بلیں ، وجوکہ دے کرملیں یا فریب دے

کرملیں ، یا دوسرے کی جیب کاٹ کرملیں ، کین ل جا کیں۔ یا در کھوا اس فکر کے جتیج بیں حبیس دو پیے ل

جا کیں گئے گئی ہے دو پیے نہ جائے گئی بری رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے جا تیں گے ، ید دو پیے د نیا

میں حبیب کی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، بیدود پیے تمہیں چین کی زعد کی نہیں وے سکتے ، اس لئے کہ

میں حبیب تھی من اور سکون نہیں دے سکتے ، بیدود پیے تمہیں چین کی زعد کی نہیں وے سکتے ، اس لئے کہ

میردو پیسے تم نے حرام طریقے ہے اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ، ووسرے انسان کی مجبوری سے

فائدہ انتما کر حاصل کے ہیں ، البزا کئی جس تو یہ پی شایدا شافہ کردیں کئی تمہیں چین لینے نہیں دیں گے ،

ادر کوئی دوسرا مختص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا ، اور اس سے زیادہ نکال کر لے جائے گا ، آئ

افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اسلی کے زور پر آپ کا میارا اٹا شافھا کر لے گئے ، اب بتا ہے!

افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اسلی کے زور پر آپ کا میارا اٹا شافھا کر لے گئے ، اب بتا ہے!

افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اسلی کے زور پر آپ کا میارا اٹا شافھا کر لے گئے ، اب بتا ہے!

افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اللہ تھا گئی کے ساتھ معاملہ درست رکھے تو اس صورت میں بید سے اگر جہین کا ڈرید ہے۔

میے اگر جہین کا ڈرچ میں چکھ کم ہوئے لیکن تمہارے کئے آرام اور سکون اور چین کا ڈرید ہے۔

می اگر جدتی میں چکھ کم ہوئے لیکن تمہارے کئے آرام اور سکون اور چین کا ڈرید ہے۔

### عذاب كاسبب كناه بين

بعض لوگ سے کہتے میں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پھیے کمائے تھے، اس کے باوجود ایورکی دوکان پر بھی ڈاکوآ گئے، اور لوٹ کر لے گئے، بات سے بے کہ ڈراغور کر وکہ اگر چہتم نے امانت اور دیانت سے مَائے تھے، کیکن یقین کروکہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا اس سے کہ امتد تعالیٰ بجی فرمارہے ہیں کہ جو پچھتمیس مصیبت پہنچے رہی ہدہ تہارے ہاتھوں کے کرقت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے ، ہوسکتا ہے کہ تم نے کوئی کن و کیا ہو، کیکن اس کا خیال اور دھیان ٹہیں کیا ، ہوسکتا ہے کہ تم نے زکو قا پوری ادا نہ کی ہو، یا زکو قا کا حساب سیح نہ کیا ہو، یا اور کوئی گنا ہ کیا ہواس کے نتیج میں ہے ذاہے تم برآیا ہو۔

## بیعذاب سب کواین لبیث میں لے لے گا

دوسرے بیکہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بیٹیس ویکٹا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لیبیٹ میں آجائے ہیں، چنانچے قرآن کر کم کا ارشاوہے:

﴿وَاتَّقُوا فِشَةً لَاتُصِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ (١)

یعنی اس عذاب سے ڈرو، جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لیٹ بیٹ بیٹ ہے گا بلکہ جو لوگ ظلم سے علیجد و تھے دو چھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے ، اس لئے کہ اگر چہ بید لوگ خود تو طالم نہیں تھے لکین بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی ، بھی ظلم کو مٹانے کی جدد جہد نہیں کی ، اس ظلم کے خلاف ان کی چیشانی پر بل نہیں آ یا ، اس لئے کو یا کہ دو چھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شال تھے ، لہذا ہے کہنا کہ ہم تو بردی امانت اور دیانت کے ساتھ تو بارت کررہے تھے اس کے یا دجود ہمارے ہاں چوری ہوگی اور ڈاکہ پڑھیا نے کا گائی بیٹیا نے کا کہا تھ تو ہو کہا کہ دو سردن تک پہنچانے کا کا کم تم نے آئی بات کہد دیا اس کو چھوڑ دیا ، اس لئے کہ اس امانت اور چوری کو دوسردن تک پہنچانے کا کا کام تم نے آئے امام تھی کے اس کا ساتھ تھی ہم تھی گرفتار ہوگئے۔

## غيرمسلموں كى ترقى كاسب

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا یہ شیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف تھری ہو، اس میں دیانت اور امانت ہو، وہو اس میں دیانت اور امانت ہو، وہو کہ اور انگریزوں اور امانت ہو، وہو کہ اور انگریزوں اور امر کمیوں اور دوسری مغربی اتوام نے ان چیزوں کوا پی تجارت میں اختیار کرلیا، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ان کی تجارت کوفروغ ہورہا ہے، ونیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی مجھ شفیع صاحب بھینی فر ایا کرتے تھے کہ یا در کھو! باطل کے اندر بھی انجرنے اور تی کرنے کی حافت ہی تیمیں انجرنے اور تی کرنے کی حافت ہی تیمیں انجرنے کر قرآن کرتے کا حافت ہی تیمیں انجرنے کو آن کرتے کی حافت ہی تیمیں اس کے کرقرآن کرتے کا حاف ارشاد ہے:

<sup>(</sup>١) الأشال:٥٧

﴿إِنَّ الْنَاصِ كَانِ رَهُوفًا ﴾(١) دُنْعِيْ بِإِطْلِ تَوْمِيْعَ كَ لِحَا َ بِإِحِ،''

#### مسلمانون كاطرة امتياز

مسلمان کا ایک طرق اختیاز ہیہ ہے کہ وہ تجارت میں بھی دھوکہ اور فریب نہیں ویا، تاپ اول میں بھی کی نہیں کرتا، بھی طاوف نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے ویتا، حضور مثابیًا نے دنیا کے سامنے ایسا ہی معاشرہ چیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیر کے جنبول نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، بہ کا کہ این میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، بہ کا کہ ان کا کیا، ان کا کیا، ان کا کیا، ان کا بول بالدور انہوں نے دنیا ہے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا متواہے۔ آئے ہم را حل ہد ہے کہ عام مسلمان جو پائے وقت کی نماز پائندی سے اوا کرتے ہیں لیکن جب وہ یا زار میں مالمان جو پائے وقت کی نماز پائندی سے اوا کرتے ہیں لیکن جب وہ یا زار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالٰی کے احکام صرف مجد تک کے ستے ہیں بازار کے لئے نہیں، خدا کے لئے اس فرق کو ٹم کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تم

## ''تطفیف'' ہے متعلق شخیق کا خلاصہ

خناصه بيك<sup>د و تط</sup>فيف' كا ندر ده تمام صورتين داخل بين جس مين ايك فخص اپناحق تو پورا

پوراوصول کرنے کے لئے ہروقت تیارر ہے لیکن اپنے ذیعے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں وہ اس کوادا نہ کرے ، ایک حدیث شریف میں حضور منافیز انے ارشاوفر مایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَى يُحِثَّ لِإِخِيْهِ مَا يُحِثُ لِمُصِهِ))(١)

'' یعنی تم میں ہے کوئی محض اس وقت تک موٹن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے میں میں آپ کر ایم بھی رہے جزیرن مرکز کرتا ہے''

مسلمان بھائی کے لئے بھی دہی چیز پہندنہ کرے جوابے لئے پہند کرتاہے''

یہ نہ ہوکہ اپنے لئے تو پیانہ پچھاور ہے اور دومروں کے لئے پیانہ پچھاور ہے، جبتم دومروں کے ساتھ کوئی معالمہ کروتو اس وقت میں چوکہ اگر یمی معاملہ کوئی دومرافخص میرے ساتھ کرتا تو مجھے تا گوار ہوتا، میں اس کو اپنے او پرظلم تصور کرتا، تو اگر میں بھی میدمد جب دومروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آخر انسان میں ، ان کو بھی اس سے تا گواری اور پریشانی ہوگی ، ان پرظلم ہوگا، اس لئے جھے بیکا مہیں کرنا جا ہے۔

انبذا ہم سب اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھیں اور شیج سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لیس کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں، کم تا پنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، طاوٹ کرنا، فریب و رینا، عیب دار چیز فروفت کرنا، میتجارت کے اندر حرام ہے۔ جس کی وجہ سے تجارت پر القد تعالیٰ کی طرف سے دیال آر با ہے۔ بیرسب حق تلفی اور 'تطفیف' کے اندر داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح انسجاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان بعث لاحیه ما بعث نفسه، رقم ۲۱٪ صحیح مسمه ، کتاب الایمان ، رقم ۲۶، سس الترمدی کتاب صفة بقیامة والرفائق و لورع عن رسون اسله ، وقم ۲۶۳ ، سسس السسائتی، الایمان و شرائعه، رقم ، ۲۹۳ ، سس اس ماجه المقدمة، رقم: ۲۵

### دوہرے پیانے

قر آن کریم نے ناپ تول میں کی کرنے کو جرم عظیم قرار دے کر جس طرح تصحیح تاپے اور تو لئے کا تھم دیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بید تھم ایک جگہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اے بار بارمخلف انداز اور اسلوب سے انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پر مندرجہ ذیل آیا ہے کر بید کا ترجمہ ملاحظ فر ہائے:

"اورانصاف کے ساتھ پوراپوراٹا پواورتولو"(۱)

''پس پورا پورا تا پواور تو لو، اور لوگوں کی چیز وں ٹس کی نہ کرو''(۲)

"اور تاپ تول ش كى ندكرو" (٣)

"اورناپ تول انصاف كماتھ پوراپوراركمو" (٣)

''جب کوئی چزناپ کردوتو پورا پورانایو، اور تھک تھک تراز وے تولو' (۵)

'' پورا پورا نا پو، اور ( دومرول ) کوفقصان پہنچانے دالے ندینو، اور ٹھیک ٹھیک تر از و سے تو لؤ' ( Y )

'' اور الله نے آسان کو بلند کیا ، اور ژاز و بنائی ، تا کہ تم تولئے میں حدیے تجاوز نہ کرو، اور وزن کوانصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور ژاز وکو گھٹا و نہیں' ( ے )

قرآن کریم نے جس صراحت اورجس تاکید کے ساتھ باربارتاپ تول میں انساف سے کام لینے پر زور دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاپ تول میں ہے انسانی قرآن کریم کے نزدیک ان بنیادی بیار یول میں سے ہے جومعاشرتی ترابیوں کی جڑکی حیثیت رکھتی ہیں، اورجنہیں میں نے کے لئے انہیاء کرام پیلڑو تیا میں جیسے گئے ہیں۔

سوال ہیہ ہے کہ کیا ناپ تول میں کی کا مطلب صرف ہیہ ہے کہ جو محض تراز و ہے تول کریا ہیائے۔ ایک فرکو گرمین عام

- (١) الأنسام: ١٥٢ (٢) الاعراف: ٨٥
  - (۳) هود:۸۵ (۱) هود:۸۵
- (۵) بنی اسرائیل:۳۵ (۱) الشعراد:۱۸۱
  - (Y) الرحمن:V

ے تاپ کرکوئی چیز چی رہا ہووہ و نیڈی مارکر سودا کم دے؟ یقینا تاپ تول میں کی کرنے کا براہ راست منہوم یمی ہے لیکن جس اسلوب وانداز ہے قر آن کریم نے اس برائی کا ذکر فرمایا ہے اس برغور کیا جائے تو میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ میہ برائی صرف ای ایک صورت میں شخصر نہیں ہے بلکہ اس میں ہروہ قدم شامل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کا کسی بھی قتم کا حق پامال کرے یا انصاف کے مطابق اس کا حق پورا پورا نے داشد ہے۔

درامس قر آن کریم نے'' ترازؤ' کا لفظ عدل وانساف اور ایفائے حقوق کی ایک علامت (Symbol) کے طور پر استعال فرمایا ہے ، بھی وجہ ہے کہ سورۃ شور کی اور سوء حدید میں'' ترازؤ'' کو آسانی کتاب کے ساتھ طاکرؤ کرکیا گیا ہے ، سورہ شور کی میں ہے :

''القدوی ہے جس نے تق پڑھٹٹل کتاب اتاری اور تراز و (تازل کی )''(ا) اور سورہ عدید میں ای بات کو مزید واضح کر کے فر مایا گیا ''اور ہم نے ان (چیفبروں) کے ساتھ کتاب اور تراز وا تاری تا کہ اوگ انصاف

اور کتاب کے ساتھ ملا کرتراز وکا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آسانی کتاب نظریا تی بدایت فراہم کرتی ہے تو تیفیر کا قول وفعل لوگوں کے سامنے وہ ، بچا تلا پیانہ چیش کرتا ہے جوجی اور ناحق کے درمیان واضح خطِ امنیاز سکتی و بتا ہے ، اور جس کی روثنی چس حقوق کی رتی کر کی کا حسب

نامی کے درمیان وال کھا اممیاز تھ دیتا ہے ، اور -س کی روی شن طوق کی رکی رک کا حمد رکھاجا سکتا ہے۔

 کے عوام کا حق پورا پورا ادا کرو، اور عوام کے لئے ان کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کا حق پورا پورا ادا کرو،

ما ذرم کے سئے ان ارشادات میں یہ بدایت ہے کہ انتظامید کی طرف ہے جو فرائش تمہارے پروک کے

ہیں اور جن کے معاوضے میں تہمیں تخواہ یا اجرت دی جاراتی ہے وہ فیک تھیک دیانت داری کے

ماتھ بجا لاؤ، اور انتظامیہ کے لئے ان ارشادات میں یہ تاکید ہے کہ طازم کے وہ تمام حقوق اسے
پورے پورے پہرا ہو کر نے معاوضے میں تم اس کی محت ہے استفادہ کر رہے ہو، غرض دنیا میں وو

طرف تعلقات کا کوئی شعبہ الیائیس ہے جس کے لئان آبات کر یہ میں جا مح رہنما کی موجود شہو۔
پر قرآن کریم نے مزید آگے بڑھ کر یہ بھی واضح کیا ہے کہ ناپ تول میں کی کی بدترین شکل یہ ہو کہ انسان اپنے اور دوسرے کے لئے الگ الگ پیانے بنائے، یعنی جب کی کو دینے کا وقت آتے تو

ناپ تول میں ڈیٹری مارجائے، لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتے تو ایک رقی چھوڑنے

ناپ تول میں ڈیٹری مارجائے، لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتے تو ایک رقی جوڑنے

کو تیار شہورا سے لوگوں کے لئے آل آن کریم نے انتہائی موٹر انداز میں یہ وعید بیان قرمائی ہے

کو تیار شہورا سے لوگوں کے لئے آل آن کریم نے انتہائی موٹر انداز میں یہ وعید بیان قرمائی ہے

وَوَیَلُ لَنَمُ طَعَفِینَ ہِ اللّٰ ایش کہ اُنہ منتفو تُون لیوم عظیم ویون کو مَوْم یَقُومُ

ان سُ لَرَت انتخالی ہے کہ (۱)

'' برا ہوان ناپ تول بیس کی کرنے والوں کا جولوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کریا تول کردیتے ہیں تو کی کرتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو ذرا خیال نہیں کہ وہ ایک زبردست دن میں افضائے جا کیں گے اس دن جب تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے'

یہاں پھراُگر چے لفظ ناپ تول میں کی کا استعال کیا گیا ہے لیکن اس کے وسیع مغہوم میں ہرقتم کی حق تلفی داخل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹزاس آیت کی تغییر میں فریاتے ہیں : '' سنتا اس کہ تن سر سر میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس ک

" پوراتولنااورم تولنا ہر کام میں ہوسکتا ہے"

لہذا اس آیت میں اصولی ندمت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جنہوں نے زندگی کے معاملات میں دوھرے پیٹے نئار کے چیاور ، جو معاملات میں دوھرے پیٹے نئار کے چیں، جن کے لیٹے کا پیانہ پڑھاور ہے اور وینے کا پڑھاور ، جو اپنا مفاو حاصل کرنے بیش بڑے تیز طرار اور دوسرے کا تحق وینے بیس بڑے بیش اور جو دون رات عدل وانصاف کا خون کر کے اپنی دولت کی گنتی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی فردار پروائیس کرتے کہ امامنہ تعلی کے سانے پیٹی کے وقت دولت کا بینطا ہری اضافہ ان کے لئے کس

<sup>(</sup>١) المطعمين؛ ١ تا ٩

وَات ورسوالَ اور كس عذاب كاسبب بي كا؟

مقام صرت ہے کہ آج ہم نے حقوق وفرائفل کی ناپ تول میں اندتھ لی کی اتاری ہو کی تر از و کے بجائے زندگی کے تقریبا ہر شیعیے میں ان خود ساختہ ، دوھرے پیے نوں کو اختیار کیا ہوا ہے ، اور اینے آپ کوقر آن کریم کی اس تقیین وعید کا مشتق بنار کھا ہے۔

اگرایک آجراپ مزدورے اس کی آزاد مرضی کے بغیر مقررہ وقت نے زیادہ کام لیتا ہے اوراس اضافی محت کا اے الگ معاوضہ دینے کو تیارٹیس موتا تو وہ اپنے اس دوھرے پیانے کی وجہ مے قرآن کریم کی اس وعید میں واخل ہے اور اس طرح اس نے مزدور سے زائد ضدمت لے کر جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ اس کے لئے حرام ہے۔

ای طرح اگر ایک مزدور یا طازم اپنی ڈیوٹی کے مقررہ اوقات میں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے کام چوری کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس وقت میں کوئی ذاتی کام انجام دیتا ہے لیکن تخواہی پوری وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مصداق ہے، اور اس کی تخواہ کا وہ حصد ترام ہے جو ذاتی کام میں خرچ کئے ہوئے وقت کے مقابل ہو۔ یہاں تک کہ ایک طازم کے لئے اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں جبکہ اس اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں جبکہ اس اپنی ڈیوٹی کے مقابل ہو کے متعالی کرنے کا کام موجود ہوکوئی نقل عمادت، مشائیفی تمازیا تا وقت تا دو تا میں جبکہ کہ وہ اپنے فرائض منصی تھی اور دیا تھی اور کے اس دوت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصی تھی اور دیا تھی داری ہے اواکرے۔

مدیات قلم پرآئی تو یکی ذکر کردیتا مناسب ہے کہ اس معد طے پیس بھی ہمارے بہاں افراط
وتقریط پائی جاتی ہے، بعض مل زھین ڈیوٹی کے اوقات بیل نظی عبادتی شروع کردیتے ہیں، حالا نکسان
کے زے کام پڑا ہوا ہوتا ہے لین دوسری طرف انتظامیہ کے بعض افراد اپنے مل زشن کو پانچ وقت کی
فرض نماز دل کی ادائیگی کما بھی موقع نہیں دیے۔ حالانکہ فرض نماز کی ادائیگی بہر صورت ضروری
ہے، اور انتظامیہ کے لئے ضروری ہے کہ دو اپنے ملاز بین کے لئے اس کا انتظام کرے، بدرست ہے اور انتظام کرے، بدرست ہے کہ ملازم آٹھ گھنے ڈیوٹی دینے کا پابند ہے، کین طبی ضروریات کی انہ م وی خود بخو داس مدت ہے کہ ملازم آٹھ گھنے ڈیوٹی وینے کا پابند ہے، کین انسان کی طبی ضروریات، انبذا اس کی ادائیگی کا وقت بھی ذیوٹی ہوگا ، البتہ ملازم کا فریضہ یہ ہے کہ دہ اعتدال کے ساتھ نماز فرض دستوں سمیت ) ادا کرنے پر اکتفا کرے اور اس میں نا واجی دیرنہ لگائے ، نہ کی اور نظی عبادت میں مشخول ہو۔
میں مشخول ہو۔

لے کرید دیکھنا چاہے کہ ہم اپنا حق پورا لے کر دوسرے کے حق میں کوتا ہی کرنے کے مرتکب تو نہیں ہورے اس کے کہ منظر ورسے اس ہورے ؟ ہم نے اپنے اور دوسروں کے لئے الگ الگ پیانے تو نہیں بنار کھے؟ ہم دوسروں سے اس چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے جو ان کی جگہ ہونے کی صورت میں انہیں دینے کے لئے تیار نہ ہوئے؟ جب سب سک یہ نگر تمارے دلوں میں پیدائیس ہوگی اور ہم قر آن کر یم کی اس وعید میں وافل ہونے سے ورنے نہیں گئیس گے اس وقت تک ان حق تلفیوں اور بدعوافیوں میں کی نہیں آئے گی جنہوں نے زندگی کواچیران بنار کھا ہے، اور جن کی وجہ ہے ہم انسان خوف و ہم اس ، تشویش اور بہائینی کا شکارہے، کوئد جب معاشرے مان حق تلفیوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو اس کا صافی نتیجہ (Net result) سب کی پریشانی کے سوا کچھنجیں ہوتا ، ایک خفص اگر درس آ دمیوں کی حق تلفی کرتا ہے تو دوسرے درس آدمی اس کی پریشانی کے سوا بھی جی اور آخریس فق صرف شیطان کی ہوتی ہے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### حلال روز گار نه جیموژین 🌣

بعدازخطبه مسنونه! أمَّا مَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ رُدِقَ فِي شَيْءَ فَلَيْدُرْمَهُ))(١)

' حضور اللَّيْمُ فِي ارشاد فرما يكرجس فض كوجس كام كور ليدرزق ل راجواس كو على المجاري المجاري والمجاري في المحاري المحارية المتنار اور مرضى سے بلاوجراس كوند كورث في المحدال كوند الله وقورث في الله المحدال المحدا

قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ( مَـنُ جُعلَتُ مَعِيْشُتُهُ مِى شَيْءٍ فَلَا يَتُقِلُ عَمُهُ حَتَّى يَتَغَيْرَ عَلَيْهِ) ( ٢ )

## رزق کا ذریعہ اللہ کی جانب ہے ہے

جب القد تبارک و تعالی نے کی شخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر قربادیا وہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے اس کورزق اللہ ند ہو، بلداس میں لگار ہے تا وقتیکہ وہ نوواس کے ہاتھ سے نقل جائے یا اس ناموافقت بیدا ہوجائے کہ اب آخرہ اس کے کا عب ہو، بلداس میں لگار ہے تا وقتیک و تریعہ سے درق اس کے کہ جب القد تعالیٰ نے کی ذریعہ سے درق حلام اسلامی خطب الدت اللہ نے کی ذریعہ سے درق حلام اسلامی خطب الدت اللہ میں اس محدیث الکرم کرا ہی

- (۱) کشف انجماء، رقد ۲۸۸۱ (۲۰۸۷ تا)، فنص القدیر، رقد ۲۷۲ (۲۷۲ )، الجامع الصغیر وریادته، رقم ۲۳۷۲ (۲۳۸۸ )، شخب الإیسان، رقد ۲۶۱ (۹۹/۲)، کترالعمال، رقم ۲۹۸۲ اینجاف السادة المتقین (۲۸۷۶)
  - (٢) كشف الحفاء(١٣٧٣/٢)، كبرالعمال، رقم ٢٩٨٦، رتحاف لساده منقيل(١٨٧/٤)

وابسة كرديا ہے تو بدائند جس شاندكى عطاب اور القد تعالى كى طرف سے بندے كو اس كام ميں رگايا كي ہے اور اس سے وابسة كيو كيا ہے، كيونكدو ہے تو رزق كے حصول كے بزاروں رائے اور طريقے بيں، كيلن جب القد تعالى نے كم تحفص كے لئے كمى خاص طريقة كورزق حاص كرنے كا سبب بناويا تو بيد منجانب القد ہے اب اس منج نب القد طريقة كوا في طرف سے بلاجہ نہ جھوڑے۔

#### روز گاراورمعیشت کا نظام خداوندی

و کھتے! امقد تعالی نے اس دنیا میں روز گارا ورمعیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہمار ک عقل نئیں پہنچ سکتی ، امتد تعالی کا ارشاد ہے .

> ﴿ نحلُ فَسَمُنا بَسُهُ مُعَيِّسُتِهُ فِي الْحِياةِ التُكْنِيا ﴾ (١) ''يعني بم نے وِ نياول زَعُولُّ بِي ان كي معيشت عَتِيم كَ ہے''

وہ اس طرح کی کسی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے وں میں اس حاجت کو یورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا، ذراغور کریں کہانسان کی حاجتیں اورضرور تیں کتنی ہیں؟ روٹی کی ا ہے ضرورت ہے، کیڑے کی اسے ضرورت ہے ، مکان کی اسے ضرورت ہے ، گھر کا ساز و سامان اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے، گویا کہ انسان کو زندگی گز ارنے کے سئے بے شہر اشاء کی ضرورت بوقی ہے ، سواں میہ ہے کہ کیا بوری و نیا کے انسانوں نے ال کر کوئی کا غرنس کی تھی اور اس کا غرنس میں انسان کو پیش آئے والی ضروریات کوشار کیا تھا، اور پھر آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بوگ کیڑا بنا کمیں، اپنے ا نسان برتن بنا ئیں ،استے انسان جوتے بنا گیں ،استے انسان گندم پیدا کریں اوراشنے انسان حیاول پیدا کریں وغیرہ۔اگرتمام انسان ملکر کانفرنس کر کے یہ طے کرتا جا ہے تب بھی بیانسان کے بس میں نہیں تھا كه وه انسانول كى تمام ضروريات كا احاطه كرليس ، اور پھر آپس ميں تقسيم كار بھى كريں كه تم سەكام كرناء تم فد ب چیز کی ووکان کرنا، اورتم فلاس چیز کی ووکان کرنا، بیتوالقد تعالی کا قائم کیا ہوا تف مے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں بیڈال دیا کتم گندم اگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں سڈال دیا کتم آئے کی چک لگاؤ، ایک کے دل میں ڈال دیا کہ جاول پیدا کرد، ایک انسان کے دل میں میڈاں دیا کہ تم تھی کی دوکان لگاؤ ، اس طرح الندتعالیٰ نے ہر مخض کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں، چنانچہ جب آ ب کی ضرورت کو بورا کرنا جاہیں اور اس ضرورت کو بورا کرنے کے سئے آ پ کے پال پیسے بھی ہوں تو ہزار ہیں آ پ کی وہ حاجت انشاءالند ضرور یور کی ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>۱) الزحرف:۲۲

## تقيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بڑے بھائی جناب زک کفی صاحب اللہ تعالی ان کی مففرت فرمائے، آجین۔ حضرت تھائوی بھٹائی کے محبت یافتہ تھے، ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالی ایسے ایسے منظر دکھا تا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے مجدہ ریز ہوئے بغیر میں روسکا۔

لا بوريش ان كي ويي كتابول كي ووكان" ادارة اسلاميات" كي نام سے ب، وبال بيضا کرتے تنے ، فرمایا کہ ایک دن جب میں نے منح کو گھرے دوکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئی، اس وقت میرے ول میں خیال آیا کہ الی شدید بارش ہور ہی ہے، اس وقت سارا نظام زندگی ملیث ہے ، ایے میں ووکان جا کر کیا کروں گا؟ کتاب فرید نے کے لئے کون ووکان پر آ بِيًّا، اس لئے كرا ہے وقت ميں اول تو لؤك كمر ہے بابرنيس نكلتے، اگر نكلتے بھى ميں تو شديد ضرورت كے لئے نكلتے ہيں، كتاب اور خاص طور يروني كتاب توالى چيز بے كد جس سے ندتو ہوك مث على ب ند کوئی دوسری ضرورت بوری ہوسکت ہے ، اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات بوری ہوجا کیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے ،البذاایے میں کون گا بک کتاب خریدئے آئے گا؟ اور میں دوکان پر جا کرکیا کروں گا؟ نیکن ساتھ ہی دل میں پیدنیال آیا کہ میں نے تو اپنے روز گارے لئے ا کی طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس طریقے کومیرے لئے رزق کے حصول کا ایک و ربعہ بنایا ب، اس لئے ميرا كام يہ ب كه مل جاكر دوكان كھول كر بيش جاؤں، جا ب كونى كا كم آئے ياند آئے، بس میں نے چھتری اٹھائی اور دوکان کی طرف رواند ہوگیا، جا کر دوکان کھولی اور قر آن شریف کی حلاوت شروع کردی، اس خیال سے کہ گا بک تو کوئی آئے گانہیں تھوڑی در کے بعدد یکھا کہ لوگ اسے اور برساتی ڈال کر آرہ ہیں، اور کتابی فریدرے ہیں اور اے کتابی فریدرے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظرنہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتن ہی یکری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ! اگر کوئی انسان عقل ہے سوچے تو یہ بات بچھ میں نہیں آتی کہ اس آئے ترخی اور طوفان والی تیزیارش میں کون دین کتاب خریدئے آئے گا؟ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں، اور میرے دل میں بیڈال کہ تم چا کر دوکان کھولو۔ مجھے چیول کی ضرورت تھی اوران کو کتاب کی ضرورت تھی ، اور دونوں کو دوکان پر جمع كردياء ان كوكتاب الله مجمع بييل كئ - بدفظام صرف الله تعالى بنا كلته بير، كو فَ تَخْصُ مديو ي كم

یں منصوبے کے ذریعہ اور کا نفرنس کر کے میہ نظام بنالوں؟ با ہمی منصوبہ بندی کر کے بنالوں تو کبھی ساری عربیں بناسکا۔

### رات کوسونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محم شفیع میکند مصاحب فر مایا کرتے تھے کہ ذرااس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نینر آئی ہو کیا ساری و نیا کے انسانوں کے ملکر کوئی انونیشنل وقت نینر آئی ہو کیا ساری و نیا کے انسانوں کے ملکر کوئی انونیشنل کا نفرنس کی تھی جس سب انسانوں نے بید فیصلہ کیا تھا کہ ون کے وقت کام کریں گے اور رات کے وقت سوچا داور ون کے وقت کام کریں گے۔ وار ات کے دلت سوچا داور ون کے وقت کام کرو۔

﴿ وَحِمْلُنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعْلُنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ٥ ﴿ (١)

اگریہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب جائے کام کرے اور جس وقت چاہرہ وجائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کو سودس گا اور رات کو کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شام کو سودن گا اور شح کے وقت کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شیح کے وقت سودن گا اور شام کے وقت کام کروں گا، چراس اختیاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک فخص سوتا جو دہا ہے اور دوسر اشخص اسی وقت کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے کی فینم خراب ہوتی، اس طرح دنیا کا نظام خراب ہوجاتا، بیدتو القد تعانی کا نفضل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرواور رات کے وقت آ رام کرو۔ اور اس کو فطرت کا

#### رزق کا دروازه بندمت کرو

بالکل ای طرح القد تعالی نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے اور ہرایک کے دل میں بید ڈال دیا ہے کہتم بیکا م کر داور تم بیکا م کرو، انبقا جب تم کو کس کام پر نگادیا گیا اور تم بیارارزق ایک زربعہ سے وابستہ کردیا گیا تو بیکام خود ہے نہیں ہوگیا بلکہ کس کرنے والے نے کیا ، اور کسی مصلحت سے کی ، بہذا اب بلاوجہ اس حلال ذربعہ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور ذربعہ اختیار کرنے کی فکر مت کرو، کیا معلوم

<sup>(</sup>١) الساء ١٠ نا ١١ ، فدكوره آيات كاتر جمديد بي أورتم في دات كولباس اوردن كوروز كاركا وربيد يناياب

کامتہ توں نے تہمارے لئے ای ذریعہ میں وئی مصلحت رکھی ہو، اور تہمارے اس کام میں مگنے فی مجہ سے نہ جو نے تہمارے لئے ایک دھے۔ مجہ سے نہ جو نے ہو، اس سے اپنی طرف سے اس ذریعہ ومت بچھزہ، بنتہ کر سی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تپران جو بات سے اپنی طرف سے اس ذریعہ ومت بچھزہ، بنتہ کر سی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تپران جو بات کے اندر تا موافقت بیدا: وب نے مشل وہ کان پر ہاتھ کر بیٹھ ہے اور کوشش کے بوجہ دآمد نی بالکل نہیں ہوری ہے تو س صورت میں بیٹک اس ذریحہ کو چھوڑ کر دومرا ذریعہ افتیار کرلے، لیکن جب تک کوئی الی صورت بیدا نہ ہو، س وقت تک خوو سے درز تی کا دروازہ بندر شرکے۔

#### بیعطاء خداوندی ہے

كەخودىي ھالات شەبدل جائيں۔

ہمارے حضرت ڈائٹر عبدائن صاحب بہیتا پیشعر پڑھا ؑ رہے تھے چیز کیکہ بے طلب رسد آل داوہ خدا است اورا تق رو کئن کہ فرستادہ خدا است '' چنی جب اہتدتھاں کی طرف ہے کو کی چیز طلب کے بغیرال جائے قواس کومنی نب ہند تھی کراس کور دنہ کرو، یونکہ وہ اہتدتھال کی طرف ہے تھیں جوئی ہے'' بہرجاں! اہتدتھاں نے جمن ذرجہ ہے تہارارز تی وابستہ کیا ہے آپ ہے گئے رہو، جب تک

### ہرمعامداللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

اس حدیث کے تحت حفزت مولاٹا اشرف علی صاحب تی نو کی بیشتیفر ماتے میں '' الل طریق نے ہی بیشتیفر ماتے میں '' الل طریق نے ای پر تقام مع حات کو جوالد تی لی شرط ف سے بند سے سہ تھر واقعات واقعات بی بروت کی معرفت کے بعد وہ ان میں تغییر اور تبدس زخو نہیں کرتے ، ور یہ اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغییر اور تبدس زخو نہیں کرتے ، ور یہ امرقوم کے نزد کیکے مثل بدیمیات کے بلکہ شل محسوسات کے ہے جس کی وہ اپنے احرال میں رعایت رکھتے میں''

مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمانی گئی ہے وہ اگر چہ بر ہ رست رزق سے متعلق ہے لیکن صوفیاء کرام اس حدیث سے بیام ترجمی کا لئے جیں کہ اللہ تعالی شے کمی بندے کے س تھ جو بھی معامد کررکھا ہے، مثلاً علم میں خلق کے ساتھ تعلقات میں یا کی اور چیز میں امدی ہی اس اس کے ساتھ کوئی معامد کر رکھا ہے تو وہ تحق اس کواپی طرف سے بدینے ک کوشش شکر سے بیکداس پر تاہم رہے۔

### حضرت عثمان غنی بھائن نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟

حفزت عثان سی شیادت کا جومشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خدافت کے آخری دور میں ان کے خدف ایک طوفان کھڑا ہو گیں، اور اس کی وجہ بھی خود حضرت مثن نمی فائنڈ نے بیان فر مالی کہ حضور سیج تن نے بھی سے فرمایا تھے کہ القد تھائی تمہیں ایک قبیص پین کیل گاورتم اپنے ختیارے اس تھیمی کومت اتارنا۔ (1)

یہ ای بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی ٹیجیٹے نے اشار و قرمایا کہ جب امتد تھالی نے تہارے ذیلے کام بر در کردیا تو اس میں ملگے رجورا پی طرف ہے اس کومت چھوڑو۔

### خدمت خلق کا منصب عطاء خداوندی ہے

ہم حال امتد تعالی نے جب خدمت دین کا کوئی راستہبارے سے تجویز فربادیا وروہ تمہاری حلب سے بغیر ملاہے قاب بلاوبداس کو ترک نہ کروہ تمہارے لئے ای میں توراور برکت ہے، اسی حرت اہل حریق کے ساتھ اللہ تحالی کے جتنے احوال اور معاملات ہوتے میں ان کو چاہئے کہ ووان

سن عرمه ب: كتاب المنافث عن وسول الله دناب في منافث عثمان بن عقدي فيه ٣٦٣٨ مسر بن مرح المنت منه رقم: ٩٩ - " ، مسلد أحمد، نافي مستد الايصار ، وقم: ٣٣٣٢ ٢٦

احوال کوامقد تعالیٰ کی طرف ہے بچھ کر تبول کرلیں ، ای طرح بعض اوقات کی شخص کے ساتھ القد تعالیٰ کا خاص معامد ہوتا ہے ، مثل ایک شخص کی طرف لوگ اپنی مدو اور اس کے تعاون کے لئے رجوع کرتے ہیں ، یا دنیاوی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ، یا دنیاوی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ، یا دنیاوی معاملات میں اس اس معمورہ کرج ہیں، تو حقیقت میں بدایک ایس معمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہی لوگوں کے دلوں میں بدیات ڈائی کہ آپس کے معاملات میں اس فخص ہے مشورہ کرو، یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدلو، اور جھڑے ہوں معاملات میں اس فخص سے مشورہ کرو، یا ضرورت کے موقع پر اس شخص سے مدلو، اور جھڑے ہوں تو اس معاملات میں اس فخص سے میڈوں کو گول کے دلوں میں بدیات اللہ تعالیٰ کے مطابقہ کی اس کی میں اس کو ملا ہے ، اب اپنی لوگوں کے دلوں میں بدیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے ، اب اپنی طرف سے اس کو ملا ہے ، اب اپنی طرف سے اس کو ملا ہے ، اب اپنی کے کہ یہ مؤن ب اللہ ہے اور اس خدمت طبق کو منجا نب اللہ بھی کر تا رہے۔

مشل بعض اوقات اللہ تعالی خاندان میں ہے کی شخص کو بیہ مقام اور منصب عطافر ماویت ہیں کہ جہاں خاندان میں کوئی جھڑا ہو یا کوئی اہم معاملہ کرتا ہے تو لوگ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں، اب بعض اوقات وہ شخص اس بات سے تحبرات ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اور سارے جھڑے میرے مرقالے جاتے ہیں، حقیقت میں بیگھبرات کی چڑ نہیں ہاں لئے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرتا ہیاں بات کی ولیل ہے کہ بیر منجانب اللہ لوگوں کے دلوں میں قالا کمیا ہے کہ ایم خانب اللہ لوگوں کے دلوں میں قالا کمیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرتا ہیاں بات کی ولیل ہے کہ بیر منجانب اللہ والے۔

بچا کے تے عالم اے بجا سجھو زبانِ علق کو نقارہ ضدا سجھو

لہذا اس منصب سے بے نیازی مت برتو، بلکداس کوخوشی سے قبول کرلو کدانند تھالی کی طرف سے جھے بدخد مت مونی گئی ہے۔

#### حضرت ابوب مَلِيَّلًا كاواقعه

حضرت ابوب مین کود مجھے کہ ایک مرتبہ آپ شل فرمارے تھے بنسل کے دوران آپ کے اور سونے کی تتلیاں گرنی شروع ہوگئیں، چنا نچہ حضرت ابوب مائیں نے مسل کرنا چھوڑ و بیااور تتلیاں جمع کرنی شروع کردیں۔

القد تعالى نے يو چھا ' اے ايوب! كيا ہم نے تم كوغي ثبيں كيا ، اور تمہيں مال و دولت ثبيں وى؟

پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دوڑ رہے ہو''

جواب میں حضرت ایوب مین ان عرض کیا '' یا اللہ اچنک آپ نے اتنا مال و دونت عط فرمان ہے کہ میں اس کا شکر اوا نہیں کرسکا، لیکن جو دولت آپ اپنی طرف سے میری طلب کے بغیر عطا فرورہ میں اس سے میں کبھی ہے نیازی کا اظہار بھی نہیں کرسکا، آپ میرے او پر ہونے کی تتلیاں برس رہے میں تو میراکام ہے ہے کہ میں بھائ بن کران کی طرف جاؤں اوران کو حاصل کروں''(ا)

بات دراصل میہ بے کہ حفزت ایوب این کی نظر میں وہ تنایاں مقصود نہیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھ جو آس سے گرد ہا تھا بکدان کی نظراس دینے والی ؤات پر تھی کہ کس ہاتھ سے میدوست ل رہی ہے ، اور جب دینے والی ذات آئی عظیم ہوتو انسان کو آ کے بڑھ کراور مختاج بن کر لیزا ہے ہے ، ور نہ اس سونے کی طلب ٹیس تھی۔

#### عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ

اس کی مثال میں سید یا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی مح شنع صاحب بھتیں ہو۔
اولا دوں کو عید کے موقع پر عیدی دیا کرتے تھے، ہم سب بھائی ہر سال عید کے موقع پر جا کر ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ پیسی مطالبہ کرتے تھے کہ پیسی اضافہ ہوگیا ہے،
مطالبہ کرتے تھے کہ پیسی عید برآپ نے ہیں دو پے تھے، اس سال گرانی میں اضافہ ہوگیا ہے،
لہذا اس سال پچیس دو پے دہتے ہو ہر سال براحا کر مانگلے کہ میس کی جگہ پچیس، اور پچیس کی جگہ تیس
دو پ اور تیس کے پینتیس دو پے دائیتے ، جواب میں حضرت والد صاحب محقظ فرمات کہ تم چور ڈاکو
لوگ ہواور ہر سال تم زیادہ مانگلے ہوہ دیکھتے! اس وقت ہم سب بھائی بر مرروہ گاراور ہزاروں کمانے
لوگ ہواور ہر سال تم زیادہ مانگلے ہوہ دیکھتے! اس وقت ہم سب بھائی بر مرروہ گاراور ہزاروں کمانے
والے تھے، لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان سے مانگلے ، کیوں؟ بت
در حقیقت بیتی کہ نظر ان چیسوں کی طرف تیس تھی جو بیس ، پچیس اور تیس روپ کی شکل میں ٹل رہ
دور حقیقت بیتی کہ نظر اس دینے والے ہاتھ کی طرف تیس کی جو بیس ، پچیس اور تیس دو برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معموں تعدف سے میں ادان کا میاں اور لاکھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معموں تعدف سے میں انسان کا میصل جو برکت واقع کی جو برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معموں تعدف سے میں انسان کا میصل جو برکت واقع کی جو برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معموں تعدف سے میں انسان کا میصل جو برکت واقع کی جو برکت اور نور حاصل نہیں ، ان کے ساتھ حقوق جس کی عول ہوگا ؟

لہذا جب اللہ تعالیٰ سے مائے تو محتاج بن کر مائے ،اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطاہوتو محتاج بن کراس کو لے لے ،اس وقت ہے نیاز کی اختیار نہ کر ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صنحیح شخاری اکتاب انعسل ، بات من اعتسل عربیاتا وجده فی الخاوة ومی تستر ا رقیم ۲۱۰ست استبالی اکتاب العسل والنیم، بات الاستتار عبد الاعتسال ، رقم ۴۰۹ میکا مسد احماد مبند ای هریزه ۱ و فیم ۷۸۱۳

چوں طمع خواہر زئمن سلمان ویں خاک پر فرق قناعت بعد ازیں ''جب وہ بیچوہ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے کمن خاہر کروں تو ایسے میں قناعت کے سریرخاک''

اس وقت تو اس میں لذت اور مزہ ہے کہ آ دی لا کی بن کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر مائے اور جوسے اس وقت لو اس میں لذت اور مزہ ہے کہ آ دی لا کی اللہ عدا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکر فرادید بدان کی طرف ہے عطا ہے ، اس کو اپنی طرف ہے مت تجھوڑو، باں اگر حالات ایسے پیدا ہوجا تیں جن کی وجہ ہے آ دمی تجھوڑ نے کہ چھوڑ نے کہ لائے کئی بڑے ہے مشورہ کیا اور اس نے یہ کہ دیا کہ اب تمہارے گئے اس کو تجھوڑ دینا ہی مناسب ہے لئے کسی بڑھے وقت اس کو تجھوڑ دویا

#### خلاصه

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز مطے وہ منجانب اللہ ہے اس کی ٹاقد ری مت و۔

> چیز کید بے طلب رسد آل دادہ خدا ست او را تو رد کمن کہ فرستادہ خدا ست

وہ چیز امتد تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کور دمت کرد، امتد تعالیٰ بچ نے ، بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے ہے انجام بہت خراب ہوجاتا ہے ، العیاذ باللہ کے القد تعالیٰ کی طرف سے وبال آجاتا ہے ، اہذا جو چیز طلب کے بغیر القد تعالیٰ کی طرف سے آجائے یا ایسے خدا ساز امباب کے ڈراید لیحنی اسے اسباب کے ذراید کوئی چیز ال گئی جس کا پہلے والم وگمان بھی نہیں تھا، بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوتو منجانب القد بچھرکراس کو تبول کرلینا جائے۔

ای طرح جس خدمت پر اللہ تعالی کی کو لگاد ہے تو اس کواس خدمت پر لگار بنا جو ہے ، اس خدمت ہر لگار بنا جو ہے ، اس خدمت سے اپنے طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اس خدمت ہے دہ خدمت ہے دہ خدمت ہے دہ خدمت کے دہ جس مالک طلب کے بخیر کوئی مقدم ، درمنصب عطافر بادیا ۔ یہ مشکل اللہ تعالی نے تمہیں سردار بنا ، یا ادر لوگ تمہیں اپن قائد تھے جس تو سجھ ہوکہ یہ اللہ تعالی نے ایک خدمت کا قائد تھے جس تو سجھ ہوکہ یہ اللہ تعالی نے ایک خدمت کا

حق ادا کرتا ہے، نیکن اپنے بارے میں بیر خیال کرو کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں اور تدمردار بننے کے لائق ہوں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جھے اس خدمت پر نگاوید ہے اس نئے اس خدمت پر نگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمج فہم عطافر ہائے اور ان با توں پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ لَا لَكُمْ لِللهِ الْعَالَمِيْنَ

## رزق حلال کی طلب ،ایک دینی فریضه

بعداز تطبيه مستوندا

أمَّا تَعُدُا

فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْعِلَى الرَّحِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْسِ لرَّحْبِ عَنْ عَنْدَالْـهَ مِن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وسلَّمِ قال ((طنتُ كَشْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْقَرِيْضَةِ)(١)

### رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا فریضہ

حضرت عبدالقد بن مسعود ولا تؤت روایت ہے کہ حضور سینیڈ نے ارس وفر مایا ''رزق حل کو طلب کرنا دین کے اولین فرائعل کے بعد دوسرے در ہے کا فریضہ ہے''
اگر چہ سند کے اعتبار ہے کہ ثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علی ا است ہے اس صدیث کو معنی کے اعتبار ہے قبول کیا ہے ، اور اس بات پر ساری است کے علیا ، کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار ہے حدیث تھے ہے ، اس حدیث میں حضور سینیڈ نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ رزق حال کو عدب کرنا دین کے اولین فرائعل کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے ، یعنی دین کے اولین فرائعل کے بعد دوسرے درج کا فریضہ ہے ، یعنی دین کے اولین فرائعل تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہرمسلمان جانیا ہے کہ بید چیزیں وین میں فرض ہیں۔ مثال نماز پڑھا ، ذرکو ۃ ادا کرنا ، روز ورکھنا ، چ کرنا ، غیرہ۔

یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں،حضور سائیڈ فرمائے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد ووسرے درجے کا فریضہ''رزق حلال کوطلب کرنا اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش مرنا ہے'' یہ ، یک مختصر ساارش داورمختصری تعلیم ہے لیکن اس حدیث میں بڑے تنظیم معوم بیان فرہ نے گئے ہیں،اگر . کہ صدحی خطب (۱۲۰۸ ۲۲۰ ۲۲ ۲۰)، بعداز نہ زمعر، جائے مجد بیت انگز مرا پی

) ک عمان فرد ۱۳۱۹ و ۱۳۱۹ و ۱۳۱۱)، کشف الحقاء، فرد ۱۳۱۱ (۲۰۱۷)، سس سهفی ا رفیم ۲۰۳۱ و ۲۰۱۷)، لحامع کمر مسوطی، وقد ۱۳ (۲۰۸۵ ۱)، حامع لأحادث، رفیم:۱۳۹۳ (۱۲۹۲۲) مشکوره المصابع، وقم، ۲۷۸۱ (۱۲۹۲۲)، شعب الإنمال، - و بی اس حدیث میں خور کرے و ، ین کی فہم عطا کرئے کے لئے اس میں بڑا سامان ہے۔

# رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے

اس مدیت ہے پہلی ہت تو بید معلوم ہوئی کے ہم اور آپ رزق حلال کی طلب بیس ہو پھی اور رہا ہوں ہے وہ طازمت ہو، چاہ وہ اردائی مرت ہو، چاہ ہو وہ ہو ہے وہ طازمت ہو، چاہ ہو اردائی مرت ہو، چاہ ہو اردائی مردوری ہو، بیست کا مورین ہیں بین ایک بیست ہیں بیک بیست ہیں وہ ہی کا حصہ ہیں اور نصف ہیں ہیں موجی مردوری ہو، بیست کا مورین ہیں بیندان وفر پھر قرار دیا گیا ہے، اور مرداز دروزے کے فراغش کے بعداس کو چی اس سے درجہ کافر بیندان وفر پھر چاہ تھ وہ وہش فر گام نے کرکر کرنے کا گناہ گار ہوگا، اس سے کرے بھکہ ہاتھ پر ہاتھ در کا گر گھر میں بیٹھ چاہ تھ وہش فر پھندے ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا، اس سے لئے کہ اس اور واجب کا موجوز ربھا ہے پیونکہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان سے بہر اور بیکار مورین میں اور واجب کا دست گر نہ ہے املا تھی ہوں ہے کہ انسان سے بہر اور بیکار مورین کے اس میں اور ہو ہے کہ دست گر نہ ہے املا تھی ہو ہے اور کی دام ہو تھو تھی ہی ہو ہو تھی ہی ہو ہو ہو گئی ہو تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی چھیا نے دیا تھی ہو ہو تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی چھیا نے دیا تھی تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے سامنہ ہو تھی ہی دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے دوسرے کے سامنہ ہو تھی دوسرے کے دو

### اسلام مین" ربهانیت" نبین

ال حدیث نے درجہ اس من الم بیانیت ای بڑکات ای جیس کی تدہب میں رہا ہے۔
عاجو سے بیدا فقیور یا ہے تک کہ مقد تان کا قرب اورامد تن کی کی دان میں ان کر میں ان اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس می

ہم نے اس کے اندر پیدا کئے، اب ہمارا مطالب اس انسان سے بید ہے کہ وہ ان تق ضول کو بھی ورا کر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق بھی اوا کر ہے، تب وہ انسان کا اس ہے گا۔ اور ، سروہ پہتھ رکھ نر ہیٹھ کی تو ایب انسان جا ہے کہتا ہی ؤ کر وعبادت میں مشغوں ہولیکن ایسا خض ہمار ۔ یہاں تجولیت کا اور قرب کا مقام حاصل نہیں کرسکتا۔

### حضور طفية اوررزق حلال كطريقي

و کیفیز اجینے اجیا ، بیٹی اس و نیا پس تشریف لائے ہرائیک سے اللہ تحالی نے نہ حال کا کام ضرور کرایا اور حدی رزق کے حصول کے لئے ہر نبی نے جدہ جہد کی ، بولی نبی مزدور کی کرتے تھے، کوئی نبی برفعنک کا کام کرتے تھے، کوئی نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، خود حضور سجھیڈ نے مکہ کرمے میں پہاڑوں پر اجرت پر بکریاں چرائیں ، بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے بہاڑ پر وکوں ک بکریاں جراں کرتا تھے۔(1)

بہری را بریاں آپ نے چراکس، مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے گ، تجارت آپ نے گ، چنی بچہ تجارت آپ نے گ، چنی بچہ تجارت کے مسلط میں آپ دھنت خد جیتہ الکبیری مؤلد کا رہاں تجارت کے مسلط میں آپ دھنت خد جیتہ الکبیری مؤلد کا رہا تھا۔ ایس نے زراعت کا کام کیا، البذا کہ جال کے جینے طبیع بیت ناسب میں بخرف تھا، دہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا، البذا کہ جال کے جینے طبیع بیت کر سے کہ میں آپ موقیہ کا دھساور آپ کی سنت کی اجام میں بید طاز مت کر رہا بھوں از مرکوئی تخص اور میت کر رہا ہے تو وہ بینیت کر لے کہ میں کر ہا ہوں اور اگر وئی خل کر رہا ہوں اور اگر وئی زر حت کر رہا ہے تو وہ بینیت کر لے کہ میں کر ایک میں تجارت کر رہا بھوں تو اس صورت میں بیس ہے آگر ہوں کا مورت میں بیس ہے میں جا مور کی خریم سینیت کر ہے کہ مور کی کا مور کی گھوں گھوں گے۔

## مومن کی و نیا بھی وین ہے

اس صدیت نے ایک غلط فنی بدور کردی ہے کہ این اور چیز کانام سے اور دیو کل ، مگ چیز کا

(۱) فيسجم محرق أنبات لأخرف إن من فقياعي في عد فيه ١٩١٧ ويتجم مديد كتاب الأشريبة عالية فيظيلة الإسود من الكياث و رقو ١٣٨٣١ مسمل إلى فياجه أنبات بياج الدوات المصاعات و فيه ١٤٠٧ ويسم حمد و فيه ١٤١٧ مسل لد في أنساب حسد الدول المالية. نام ہے، حقیقت ہیہ ہے کہ اگر انسان خور ہے و کھھے تو ایک مومن کی دنیا بھی دین ہے، جس کا م کووہ دنیا کا کام مجھے رہا ہے بیٹی رزق حاصل کرنے کی قدر اور کوشش ، یہ بھی در حقیقت دین ہی کا حصہ ہے، بشرطیکہ اس کوشچے طریقے ہے کرے اور تی کر یہ سوئیٹر کی تعلیم کی اجہان میں کرے، بہرحال ایک بات تو س سے معصوم ہوئی کے رزق حلاس کی طلب بھی دین کا حصہ ہے، اگر میہ بات ایک مرجد ذہن میں بیٹھ جائے تو بھر ہے شار گراہیوں کا راستہ بند ہوجائے۔

# بعض صوفیاء کرام کا تو کل کر کے بیٹھ جانا

بعض صوفی و ترام کی طرف بیرمنسوب ہاوران سے بیر طرف کو نہوں نے کو لی پیشہ انقلار نہیں کیا اور زق کی کا مہیں کو کی کا مہیں کیا گیا گیا ہو تھی اور قال کے زندگی اس طرح ٹر روی کہ ہس اپنی جگد پر بیٹھے ہیں ، انتدافعا بی نے جو پیچھ نیس سے بھتی دیا اس پرششر کیا اور قاعت کر لی ، اگر نہیں بھیج تو جر کرام سے بیطر ذعمل منقول ہے ۔ اس بارے ہیں بیتی سیسیجھ بیس کہ صوفیا ، کرام سے اس شم کا چوطر ذعمل منقول ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ، یا تو وہ صوفیا ، کرام ایسے بھیج بین پر نعبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استفراق کے یا لم میں بیتی اور اینے عام ہوش وحواس کے یا لم میں میں اس جیت کا مکلف نہیں ہوتا ، س وجہ سے بیتی اور جب نسان ہے ہوئی وحواس میں نہ ہوتو وہ احکام شریعیت کا مکلف نہیں ہوتا ، س وجہ سے اگر ان صوفیا ، کرام نے بیطر دعمل افقی رکیا تو بیان کا اپنا مخصوص میں مدافق نہیں ہوتا ، س وجہ سے اگر ان صوفیا ، کرام است کے وہ عام محمومی میں مدافق ، تی م امت کے وہ عام محمومی میں مدافق ، تی م امت کے وہ عام محمومی ہی مدافق اس میں سے دولی ہو بیان کا اپنا مخصوص میں مدافق ، تی م امت کے وہ عام محمومی ہیں تھی اور قال ہو بیان کا اپنا محصوص میں مدافق ، تی م امت کے وہ عام محمومی ہیں تھی اور قبل گھا۔

یا پھر ن صونی و کرام کا تو کل اثناز پر دست اور کائل تھا کہ دوات بات پر راہنی تھے۔ گرجم پر حبینوں فاقہ بھی گرزتا ہے تو جمیں کوئی فلرنہیں ، ہم نہ تو کس کے سامنے ہو تھے پھیا اُمیں گے نہ ک کے سر منظوہ کریں گے وہ بھی ہو کے مقاوت سر منظوہ کریں گے وہ برے مقاوت سر منظوہ کریں گے وہ رہے کہ مقاوت سے بہت بھی ہوئے انہوں نے ای پر اکتف کی کہ جم اپنے فر کر واڈکا رہیں مشغول رہیں گے اور س کے بنتیج میں فوقے کی فورت آئی ہو کوئی بات نہیں ،اوراان کے ساتھ دوسروں کے حقوق وابستہ نہیں تھے ، میں فوقے کی فورت آئی ہو کوئی بات نہیں ،اوراان کے ساتھ دوسروں کے حقوق واران کا فی ص طرز میں تھے ،کے دو کوئی نے اور ہم جسے ممر وروں کے لئے قائی تھید نہیں ہے ۔ بمارے لئے نی مرکز کریم سے بھر کریے کوئی ایک ہو ہو ہے کہ رزق طابل کی طلب دوسرے دینی فراعل کے بعد کر مرکز کے دوسرے کا فریقنہ ہے۔

### طلب" حلال" کی ہو

# محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض بوگوں نے وہ ذریعہ معاش افتیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، مثل مود کا ذریعہ معاش افتیار کی جواج ،اپ آئر ہوج نے کہ بیتو ناج کز ورحرام ہے اس طریقے سے میٹیس کمان چو بئیس تو جواب بید دیا جاتا ہے کہ ایم تو اپنی محنت کا تصریب بیس اور محنت کا تصریب بیس بی وقت خرف کررہے ہیں،اب آئرہ و کا محریم ماور ناج کرنے تو ہا رااس سے کے تعقی ؟

توب بہجھ لیں کہ اللہ تعالی کے بہاں ہم محنت یا فرنہیں سوتی ، بندہ و محنت یا کز ہوتی ہے جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اُسراس طریقے کے فدک نسان ہزار محنت کر سے لیکن س کے ذریعہ جو بہید کمانے گاوہ ہیے حلال کے نہیں جو باٹ بند مسمول گے۔اب کہنے کو تو یک'' طوائف'' مجھی محنت کرتی ہے و دہمی کہ کمتی ہے کہ جس اپنی محنت کے اربعہ ہیے کما رہی ہوں، ہذا میری آمد فی حلال ہونی جائے۔ ان طرن آمد فی کے جواز اگر حرام میں ان کو یہ کہ کہ مرحاں۔ کرنے کی کوشش کرنا کے بیدہوری محنت کی آمد فی ہے، شرحااس کی ونی مخواش نہیں ہے۔

### يدروز كارطلال بي ياحرام؟

للہذا جب روزگار کا کوئی ذریعے سامنے آئے پہلے یہ دیکھو کہ دہ طریقہ جائز ہے یا ٹہیں؟ تشریعت نے اس کوحلال قرار دیا ہے یا حرام؟ آسرشریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھراس فرریعہ آلمد ٹی سے خود کتی آبی دنیاوی فائد سے حاصل ہورہے ہوں انسان اس و پھوڑ دے ، دورس فریعید و ختیر ترے جوامند کورضی ترخہ والا ہو، جاہے اس میں آلمد ٹی اور منافع تم ہو۔

### بینک کا ملازم کیا کرے؟

چنا نچے بہت سے وک بینک کی ما زمت کے اندر جتا میں اور بینک کے اندر بہت سار کاروپارسود پر ہوتا ہے، آپ جو شخص وہال ما زم ہے آگر ووسود کے کاروپار میں ان کے ساتھ معاون من رہاہے تو میدملازمت ناجائز اور حرام ہے۔

عماء کرام فرماتے میں کہ اسر وٹی تحض پینک کی ایک مانزمت میں ہتنا ہے اور بعد ہیں مند تعالی اس کو ہدائے میں کہ اتعالی اس کو ہدائے میں کہ اتعالی اس کو ہدائے وہ اس کو ہنے کہ اور اس کو ہنے کہ اور اس کو ہنے کہ اور اس کو ہنے کہ اس کو ہنے کہ اس کی بیار کی جا آئی کر بوج ہے گئے اس کو ہنے کہ کہ اس کو برائے کہ اس کو برائے کہ اس کو ہنے کہ اس کو برائے کہ اس کو برائے کہ اس کو برائے کہ اس کو برائے کہ اس کا میں اس کے بھار کی جا رہی کہ برائے کہ اس کا میں اس کے برائے کہ اس کا میں بیان کی بیان کی بیان کی برائے کی بیان کی بیان کی برائے کہ کہ بیان کی بیان کی

## حلال روزی کی بر کت

ملد تعال نے حیال روزی کے اندر جو ہرست رکٹی ہے وہ امرام کے اندر شہیں رہمی جرام ہی بہت بزی رقم سے وہ فائد و حاصل شہیں ہوتا جو حلال کی شحوڑی ہی رقم میں حاصل بوج ہا ہے جسٹور سہیو ہم وضو کے بعد بیدوعا فروایا کرتے تھے (( منهایته عفوری دسی و و مسع می فی در دی و بارٹ می فی . فی))( ۱ ) "اب الله میرے گناد کی مغفرت فرما اور میرے گھر میس وسعت فرما اور میرے. رزق میس برکت عصر فرما"

آن کل لوگ برکت کی قدرو قیمت کوئیمن جانتے بکدرو ہے بینے ک تنتی کو جانتے ہیں ، یہ کیمے کرخوش ہوج ہے ہیں ، یہ دیکھ کرخوش ہوج تے ہیں کے بمار ہینکہ بیٹس بہت زیادہ ہوگیا ، رہ پ کی نتی ریادہ ہوئی ، یکن اس رو پ ہے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان رہ پور سے نتی راحت فی ، ستا سکون حاصل بھو ، میں کا حساب نہیں کرتے ، اکھوں کا ہینک بیٹس ہے ، کئین سکون میسر نہیں ، راحت میسر نہیں ، بہ تئے وہ الکھوں کا ہینک بیٹس کام کا؟ اور اگر ہینے تو تھوڑے ہیں کیکن القد تھا لی نے راحت اور سکون عظ فر مایا ہوا ہے تو یہ در حقیقت '' ہرکت' ہے۔

## بركت خريدي نبيس جاعتي

یہ برئت وہ چیز ہے جو ہزار سے خرید کرنہیں مالی جائتی، لکھوں ور ئروڑوں خرج کر کے بھی حاصل نہیں کی جائتی ، لکھوں ور ئروڑوں خرج کر کے بھی حاصل نہیں کی جیتا ہوں جس کو عطا فرہ ویں اور اس کی عطا ہوئی ہے ، لند توں جس کو عطا فرہ ویں اس کو بید برئت حلال رز آپیں ہوتی ہے ، حرام مال کے اندریہ برئت نہیں ہوتی چاہ وہ حرام مال کشنزیادہ حاصل ہوج نے اس کے نہیں ہوتی ہے ، نسان جو کل رہا ہے وہ اس کی فرئر ہے کہ یہ اتحد ہو میرے اور یوی بچوں نے حق میں جارہ ہے اور یہ چوں بھیں جو میرے اور یوی بچوں کے حق میں جارہ ہے اور یہ چیہ ہو میرے پائیں ؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں ؟ شریعت کے احکام کے

### تنخواه كابيرحصه حرام ہوگيا

گیربعض حرام ماں وہ بین جن کا علم سب کو ہے احتابا سب جائے بین کے مود حرام ہے ، رشوت بین حرام ہے وغیرہ دیگری تھ رکی زندگی میں الن کے علاوہ بھی بہت ہی آ مدنیاں اس هر ن و حس بوگل بین حرام ہیں۔ مثناً، "پ نے ک جگہ پر بین کے بعر اور شدیعت کے مطابق مدزمت انتمار کر رکئی ہے لیکن ملازمت کا جو افت مطے ہو چکا ہے اس وقت میں آئے کی گررہے ہیں اور نچرا اوقت نہیں و سرے ہیں بیکہ وُ فَدُوْ مَدُی ماررہ بین ہیں۔ جیسے میں درہ ہیں۔ مدی و محت میں اور اور افت نہیں و سرے ہیں بیکہ وُ فَدُوْ مَدُی ماررہ بین ہیں۔ جیسے میں درہ ہیں۔ مدی و محت اللہ علوات علی و سول اللہ و میاب ماجدوی عقد النسیج سیدو

رفي ۲۲۶۳ ميساد حساد في ١٠٠

شخص ک تنو کھنے ک اولی ہے گر وہ ان میں ہے ایک گفت چوری چھپے دوسرے کاموں میں ضائع کرویت ہے ، اس کا نتیجہ ہے ہوگا کہ مہینے کے تم پر جو تنوالہ ملے گی اس کا آٹھواں حصہ حرام ہو گیا وہ آٹھواں حصہ رزق حلال شد ہا یک وہ رزق حرام ہوگیا۔ لیکن جمیں اس کا احساس ہی تہیں کہ بیرحرام مال ہمدری آ مدتی میں شامل ہور ہاہے۔

### تھا نہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کٹوانا

## ٹرین کے سفر میں میسے بچانا

یا مثلاً " پ ترین میں سفر کر رہے ہیں اور جس ور بے کا آپ نے مکت فریدا ہے اس سے
ام نے در ہے کا قب میں سفر کر ہا، اور دولوں ور درجوں کے درمیان کرایا کا جوفرق ہے استیابی ہے
آپ سنا بچ لنے ، قابو پسیے بچ دوآپ کے لئے حرام ہوگئے ، اور دو حرام ماں آپ کی حلال " مدنی
میں شامل ہوگیا درآپ کو بیتہ بھی نہ جلاک بیترام مال شامل ہوگئے ،

### زائدسامان كاكرابيه

حفرت تھانوی رہوں وقع ہی والوں کے بارے میں سے بات مشہور و معروف تھی کہ جب وہ ریل کی مشہور ومعروف تھی کہ جب وہ ریل کا مفر کرتے تھے، اور ایک مسافر کو چتن سرمان کے جب نے کی اجازت ہوتی آگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کرابید میو کو اوا کرتے اور پھر سفر شروع کرتے، بیدکارروائی کئے اینے سفر کرنے کا ان کے یہاں تصور بی نہیں تھا۔

### حضرت تقانوي بيئية كاايك سفر

ایک مرتبہ خود حفزت تھ نوی بہت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ بیک مرتبہ سفر کرنے کے لئے اشیشن پہنچے اور سید ھے اس وفتر میں تشریف لے گئے جہاں ساون کا وزن کرایا جاتا تھ وہاں اتفاق ہے ریلوں کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حفزت والا کو پہچانتا تھا، وہ پوچھنے لگا'' حضرت کیسے تشریف ائے ؟''

حعزت ٹھینئے نے فرمایو'' میں اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تا کہ اگر زیادہ ہوتو اس کا کراپیاداکردوں''

اس گارڈ نے کہا'' حضرت آپ وزن کرانے کے چگریش کیوں پڑر ہے ہیں آپ سامان کو وزن کرانے کے چگریش کیوں پڑر ہے ہیں آپ سامان کو وزن کرائے کے چگریش کیوں پڑر ہے ہیں آپ کوراستے میں کوئی نہیں پکڑ کے گااور آگر سامان زیادہ ہوا تو آپ ہے کوئی شخص بھی جریانے کا مطالبہ نہیں کرے گا'' حضرت بھیرتے نے اس گارڈ ہے کو چھا''آپ کہاں تک میر ہے ساتھ جا کیں گے؟'' اس نے جو ب ویا'' میں فلاں اشیشن تک جاؤں گا'' حضرت والا نے یو چھا''اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟'' حضرت والا نے یو چھا''اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟''

اس نے کہ ''اس کے بعد جو گارڈ آئے گا ٹیں اس سے سَبدوں گا کہ ان کے سمان کا ذرا خیال رکھنا''

حعزت والانے کھر ہو چھا" وہ گارؤ کہال تک جائے گا؟' `

گارڈ نے جواب دیا'' وہ گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے دہاں تک آپ کے ساتھ جی سفر کرے گا،اس لئے آپ کوکو کی خطرہ نہیں ہے''

حعزت والإلى ين في فرمايا" مجمل اور بھي آ ك جان ك

ال ف بوچه "آ گے بهاں جانات "

حفزت النفر میں '' ججھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک وقعاں کے پائ جائے۔ ۱۹۶۰ کون گارڈ میر سے ساتھ جائے گاجو کچھے اللہ تعالی کے سامنے سو ں وجو ب سے بچائے۔ گا؟''

پھر حضرت الدنے فرمایا '' یہ از مین تمہاری ملکیت نہیں ہے اس کے اوپر تمہارا افتیار نہیں ہے تمہیں محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کی شخص کے نیاد و سامان کو کریے کے بغیر چھوڑوہ ، لبذا میں تمہار کی ہوسے دیووکی پکڑے تو تا تا تا جا وس کا ، لیکن اس وقت جو چند پھیے میں بچالوں گا اور وہ چند پٹسے میر سے سے حمام ہوجا میں گے ، ان حمام بٹیریول کے بارے بیل جب اللہ تحالی کے سرمنے سواں ہوگا قدموں پر کون سرگارہ مجھے بجائے گا اور کوان جوال دی کرے گا؟''

یہ باتیں ک کر س گارہ کی آئیجیں کھل کئیں اور کچھ حضرت تھا ٹوی نیستے سامان کاوڑ ن کرا کر اس کے زائد چیےاوا کر کے سفر پر رواشہ ہوئے۔

# بيرام پيے رزق حلال ميں شامل ہو گئے

بندا آبر کی نے اس طرن ویل گاڑی میں یا جوائی جہاز میں سفر کے دوروں اجازت ہے زیادہ سودن کے ساتھ سفر کریا دراس سامان کا وزن کراکر اس کا کرایہ پیجدہ سے اوائیمیں کیا تو س کے مقیمے میں جو چھے بچے وہ حرام بچے اور بیرام چیے بھارے رزق حوال کے اندرش میں ہوگئے۔ مقیم بیرواکہ ہور جو چھانے میں حوال جیرتھا اس میں حرام کی آمیزش ہوگئی۔

## يە بے بركتي كيول نەجو

# ٹیلیفون اور بجل کی چوری

یا مثلاً شلیفون کے محکمے والوں ہے وہ تی کرئی اور اب اس کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی کالیں ہورہی ہیں دنیا بحر میں ہاتھی ہورہی ہیں وران کالوں پر ایک چیداوانہیں نیا جو رہا ہے، یہ در حقیقت محکمے کی چوری ہورہی ہا وراس چوری کے نتیجے میں جو پینے بچے وہ مال حرام ہے، اور وہ مال حرام ہورہی ہے کہ بختل کی اعیفر بند پڑا ہے ایکن بخلی استعمال ہورہی ہے، اس طرح جو پینے بچے وہ مال حرام ہورہی ہے کہ بختل بند سے مال اس کی استعمال ہورہی ہے، اس طرح جو پینے بچے وہ مال حرام ہورہی ہے، کہ اور حرام کے مال اس کی المیزش ہورہی ہے، ابدہ ند جانے کتے شجے ایسے ہیں کے اندرشائل ہورہ ہے، اور حرام کے مال کی آئیرش ہورہی ہے، ابدہ ند جانے کتے شجے ایسے ہیں ہورہی ہے، ابدہ ند جانے کتے شجے ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے لئے حرام کے راتے کھول رکھے ہیں، اور حرام مال بمارے مطال مال میں داخل

# حلال وحرام کی فکر پیدا کریں

لہذا ہر کام کرتے وقت ہے دیکھو کہ جو کام میں کر رہا ہوں ہے تن ہے یا ناخل ہے۔اگر انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناخل کوئی ہیں۔اس کے بال کے اندرشال نہ ہوتو یقین رکھنے بھرا کر ساری عمر نوافل نہ پڑھیں اور ذکر وشیح نہ کی لیکن اپنے آپ کو حرام ہے ، بچا کر قبر تک لے گیا تو انشا، القد سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر طال وحرام کی فکر تو نہیں کی گر تجد کی نمازیکی پڑھ رہا ہے اشراق کی نمازیکی پڑھ رہا ، ذکر وشیح بھی کر رہا ہے تو یہ نوافل اور یہذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں کی نمازیکی پڑھ رہا ، ذکر وشیح بھی کر رہا ہے تو یہ نوافل اور یہذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں بچا

### يهال تو آدمي بنائے جاتے ہيں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رئیج فرمایا کرتے تھے کہ بوگ خانقا ہوں میں ذکر وشفل سیجنے کے بات ہوگ خانقا ہوں میں ذکر وشفل سیجنا ہے تو بہت ساری خانقا ہیں تھی ہیں وہاں چلا چائے ، لیکن ہی رہے رہے ان پر قمل ہیں ہونے کی فکر پیدا کی جو آر کی بنانے کی کوشش کی جائی آرکوئی ڈارٹھی والا آردی اپنا سامان وزن کرانے کے گئر گئرگ آفس کی پیچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کرانے کے گئرگ آفس پیچنا ہے تو وہ وفتر والے اس کو دیکھتے ہی پیچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کھتے ہی پیچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کھتے ہی بیچان ایسے ہیں کہ اس کا تعلق کھتے ہی بیچان ایسے ہیں کہ آب تھانہ بھون جارے ہیں؟ چنا نجہ حضرت

تق نوی نقطیہ فرمات میں کہ گر جھے اسپے تعلق رکھنے والوں میں سے سی کے ہارہے میں میں معلوم ، اور اس کے مارے میں معلوم ، اور اس کے عمو ات چھوٹ گئے میں تو تھے زیادہ دکھا ورشکا میں موتی لیکن اگر کی کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے طال وحرام و ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اتدر محمال وحرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اتدر محمال وحرام کی فائر نہیں ہے تو تھے اس مختص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### حضرت تفانوي بينت كايك خليفه كاسبق آموز واقعه

حضرت تقانوی رئیست کے ایک بڑے طلیفہ تھے جن کو آپ نے باق عدہ خلافت عطافر ، لی تھی ، ایک مرتبہ دہ ایک سفر سے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک پچیجی تھی ، حضرت وا با کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دیں ہوئی ، خیریت معلوم کی ، حضرت والا نے بوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟

> انہوں نے جواب دیا'' فلاں جگہ ہے آرہا ہوں'' حضرت نے پوچھا'' ریل گاڑی ہے آرہے ہیں؟'' انہوں نے جواب دیا'' تی بال''

حضرت نے پوچھا' یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہاس کا نکٹ پورا یہ تھا یہ آ وہا ایر تھی؟'
اب آ ب اندازہ لگا میں کہ خانقاہ کے اندر بیر صاحب اپنے مرید ہے بیرسواں کررہے ہیں
کہ بیجے کا نکٹ پورالیا تھا یا آ دھالیا تھا؟ جبکہ دوسری خانقا ہول میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں
ہے، دوسری خانقا ہول میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ معمولات پورے کئے تھے یہ نہیں؟ تجد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن میں بیرسوال ہورہ ہے کہ یہ جو آ پ کے ساتھ ہے یا نہیں کا نکٹ آ دھارت آ دھارت آ دھائیا تھی بی پورالیا تھی؟ انہوں نے جو اب دیا'' حضرت آ دھائیا تھی یا پورالیا تھی؟ انہوں نے جو اب دیا'' حضرت آ دھائیا تھی'

حفرت نے بھر سوال کیا" اس بچکی عمر کیا ہے؟"

انہوں نے جواب دیو'' حفزت ہے بچے ویسے تو تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں ہارہ س کا لگتا ہے اس لئے آ وھا ککٹ لیا تھا''

میہ جواب من گر حضرت وال کو بخت رئے ہوا اور ان سے خلافت وائیں لے ل اور فر ہویا کہ جھے سے ضطی ہوئی تم اس ائق نہیں ہو کہ تنہیں خلافت دک جانے اور تمہیں مجوز بنایا جائے ، اس سئے کہ شہمیں حدل وحرام کی فکرنہیں۔ جب نیچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہوگئ جب ایک دن ہی زیودہ کیوں نہ ہوئی ہوتو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم سیچ کا پورائک لیتے ہتم نے آ دھ کمک لیکر جو چیے بچائے وہ حرام کے پیمیے بی نے اور جس کو حرام سے بیچنے کی فکر نہ ہو وہ ضلیف بننے کا الل نہیں، چنانچہ خلافت والیس لے لی۔

اگر کوئی شخص حضرت تھانوی نہیں ہے آ کر کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہوگے ، تو حضرت وا ، فرمات کہ حضرت کا موادرال وار اللہ ہوئے تو استعفار کرواور دوبارہ شروع کر دواور ہمت ہے گام لوادراللہ بات کا دوبارہ عزم کروکآ ئندہ ترک نہیں کریں گے۔اور معمولات ترک کرنے کی بنا و پر بھی خوافت واپس کے کی،اس کئے کہ جب حلال وجرام کی فکر نہ کرنے پر خلافت واپس کے کی،اس کئے کہ جب حلال وجرام کی فکر نہ ہوتو ووائسان انسان نہیں اس سے حضور ساتھ بھے نے فرمایا

((صن كس محلال ويصة بعد العريصة)(١) " " ما س كطب دومر فرأتض ك بعديد على فرض ك

### حرام مال حلال مال کوبھی تباہ کردیتا ہے

سبذاہم سے ہر تخف اپنا ہوئزہ لے کہ جو پھیاس کے پاس آ رہ میں اور جو کام وہ کررہا ہے ان میں کہیں حرام ماں کی آ میرش کی چند مثابیں میں نے آپ کے سان میں کہیں حرام مال کی آ میرش کی چند مثابیں میں نے آپ کے سامتے سجھ نے کے پیش کردیں، ورنہ نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نا دانستہ طور پر عمار سے طال مال میں حرام کی آ میرش ہوجاتی ہے، اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب کھی سی صدار ماں کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام طال کو بھی جاہ کر کے چھوڑتا ہے، بیشی اس حرام مال کے شام ہونے کے بقیج میں طال مال کی برکت، اس کا سکون اور راحت جاہ ہوجاتا ہے، اس کا سکون اور راحت جاہ ہوجاتا ہے، اس کا عراض کی جرکت ، اس کا سکون اور راحت جاہ موجاتا ہے، اس کا عراض کی جرکت ، اس کا جو زہ ہے اور اپنی آ مدنی کا جائزہ ہے داور اپنی آ مدنی کا جائزہ ہے دام کی تو شام نہیں ہور با ہے، استدقی ہم مب کو اس کھر کی تو فیق عطافرہ لے ہے میں

# رزق کی طلب مقصو دِ زندگی نہیں

تیمری و ت بیمتلوم بوئی که ای حدیث نے جہال ایک طرف رزق حال کی ایمیت بتائی که

(۱) کسر سعم ان اور (۱۲ (۲۲ (۲۲۳) ) کشف الحصاء، وقع (۱۳۷ ((۲۲۳) ) ، سن البهضی،

و م (۲۰ ۲ ۲ ۲ ) ، سحام کسر مسبوطی، وقع (۱۳۵ (۱۲۰۸۷ ) ، حدم لاحدث،

و م (۱۳۹۳۷ (۲۲۸/۱۶) ، مشکورة المصابح، وقع (۱۲۹/۲) ، شعد الإیمال،

رزق حدن کی طلب دین سے خارتی کوئی چیز نبیش ہے بلکہ بیانچی دین کا ایک حصہ ہے ، وہاں اس حدیث نے جمیس رزق کی طلب کا درجہ بھی بتادیا کیاس کا کتنا درجہ اور تقی اہمیت ہے ، آئی کی ویا نے مع تی ہو ، معیشت واور رو پ چینے کمانے کواچی زندگ کا مقصد اصلی قرار دیے ربھا ہے ، آئی تاہدی سری دوڑ دھوپ اس کے آرد تھوم رہی ہے کہ چید کس طرح حاصل ہو، س طرح جینوں میں اضافہ کیا جائے اور س طرح اپنی معیشت کوتر تی دی جائے ، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگ کی آئری منز

سرکار دوسالم سرجینا نے اس صدیث میں بتادیا کہ رزق حدی کی طلب فریفہ تو ہے لیکن اور ق حدی کی طلب فریفہ تو ہے لیکن اور برنے فراحض دینیہ ہے بعد اس کا درجہ آتا ہے ، بیا نسان کی زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے بعد بدائیں ضرورت ہے وراس ضرورت ہے قت انسان کو نہ صرف بیکہ بدائی حد اس کے طلب کی اجازت ای کی گئی ہے رائی طلب آمرہ الیکن بیدرز تی حدی کی طلب تمہارا کے بلکس بیدرز تی حدی کی طلب تمہارا کے بلکس بیدرز تی حدیث کی طلب تعلق قائم مرن ، المدانق کی مقصد زندگی ہے اور واللہ جل جل اللہ ہے ساتھ تعلق قائم مرن ، المدانق کی بندگی ہے اور علی مقصد زندگی ہے اور معیشت کا ورجہ اس کے بعد کی بندگی ورجہ اس کے بعد آتا ہے۔

# رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

نہذا جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ تبارک وقع ہی ہے ، ما ند کر دو، فر بھن کے درمیان تحرا و بھو ہے وہاں پر ملہ علی کے درمیان تحرا و بھو ہے وہاں پر ملہ علی کے عالمہ کے جو بے فر انتش کو ترقی ہوئی، جعن ہوگ وہ آئی کو تا آگ بردھا یا جو جت میں جب نہول کے بیٹے میں آئر نمازی ضائع جوری میں قو ان بواس کی پرواہ نہیں ، روز بر کھوٹ رہے ہیں تو ان بواس کی پرواہ نہیں ، روز بر کھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ، حمال میں جو بہ جو تو ن کو اس کی پرواہ نہیں ۔ اگر میں تو بہ جو تو ن کو اس کی پرواہ نہیں ۔ اگر میں ہے جو بہ جو تی ہوئی تو وین کا ایک جھے ہیں کہ ہے تا اس کے بہ جا سے دین میں دین وہ ن کو گئر کی تی نہیں ہے اپندا جو کام جمر کر رہے جی بید بھی وین کا ایک جھے ہے تا اس کے دین میں دین وہ ن کو گئر کی تو تو تی کا ایک جھے ہے۔

# ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال

أ بحد عرصه بهب اليك خاق ن في مجھ بتايا كه ان كيشوبر ذائع ميں، وه مطب كے اوقات

میں نمازنمیں پڑھتے اور جب مطب بند کرئے ھرواپی آتے ہیں تو گھر آ کر متینوں نمازیں اکھی پڑھ پیتے ہیں، میں ان ہے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قض کردیتے ہیں بیا چھا نمین ہے آپ وقت پر نمی زیڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق مکھائی ہے اور بدڈ اسم کی اور مطب جو کررہے ہیں بیتھی خدمت خلق کررہے ہیں اور بیتھی وین کا ایک حصہ ہاب کر ہم نے خدمت خلق کی خاطر نماز کو چھوڑ ویا تو اس میں کوئی حریٰ نہیں۔ اب ویکھئے صل کیا گیا نہوں نے اوپین ویل فیصلے کو چھوڑ ویا تو اس میں کوئی حریٰ نہیں۔ اب ویکھئے صل کیا گیا۔

((طنتُ كسب الحلال فريضةٌ بعد الفريضة))(١)

یہ فریضہ تو ہے میکن بعد اغراض ہے، لبذا آ رکسب معاش کے فریضے میں اور اویین ویل فرائض کے درمیان تحرار کوجوجائے تو اس وقت دینی فریضہ فالب رہے گا۔

### ايك لوہار كاقصہ

مِس نَ اللهِ والد ما جد حضرت موالا نامفتي محدثث صاحب أبينة سي ميه واقعه من كه حضرت عبداللہ بن مہارک بھینیبزوے او نیچے ورجے کے ولی اللہ افقیہ اور محدث مرصوفی تھے، ان کو اللہ تھا کی نے بڑے بڑے درجات عطافر ہانے تھے، جب ان کا انقال ہوگیا تو ک نے ان کوخواب میں دیکھا و ان سے بوجھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن میارک ٹھینٹے نے فرمایا که اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھانوازشیں فرما میں کیکن میرے گھر کے سا سنے ایک لوبار رہتا تھا اس لوبار کو القد تعالی نے جو مقام بخشا و وہمیں نصیب نہ ہو۔ کا ، جب اس شخص کی آئکے تھلی تو اسکے در میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پیتا ٹرنا جائے کہ وہ کون کو ہرتھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا كه اس كا درجه حضرت عبدالله بن مبارك أيهية بي آ كي بره حكيد چنا نيد و و تخفص حضرت عبدالله بن مبارک ٹھینٹ کے محملے میں گیا اور معلومات کیس تو پہنا چلا کہ واقعۂ ان کے ُھیر کے سما ہے، یک اور ہار ہتا تھ اور اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے ،اس ئے گھر جا کراس کی بیوی ہے یو چھ کر تمہارا شوم کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو بوبار تھا اور سارا دن لوباً وثمّار بتا تھا، اس شخص نے کہا کہ اس کا کونی خاص عمل اور خاص نیکی بناؤجو وہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا سے کہ حضرت عبداللہ بن (١) كسيز العمال ورقب: ٩٢٢١ (١٠ ١١)، كشف الخفاء، وقم: ١٩٧١ (٢/٦)، مس ليهقي، رقين ٢٠٠٠ (٢٤/٢)، الجامع الكير للسيوطي، رقم: ٣٥ (١/٨٥)، ١٤)، جامع الأحدديث، مع ۱۲۸۸ مع دیست عید عید (۱۲۸ ۱۶) ۱۳۹۳۷ می

مبارك بيديف ورب بيل كداس كامقام بم عيلى آئ بره سيا-

اں کی بیوگ نے کہا کہ و سارا دن تو لو ہا کوٹا رہتا تھا، لیک بات اس کے ندریہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بین سارک بہین بیندا ہوا ہے گئر کے سامنے رہتے تھے، دات کوجس وقت وہ تجد کی نماز کنزی کھڑی ہوتی ہے گئر کے جھت پر اس طرح کھڑے ہوج ہے جس طرح کولی کنزی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، جب بیروشوہران کو دیکھٹ تو بہ کہ سرتا تھا کہ استد تعالی نے ن کوفراغت عطافر ، نی ہوئی جہ بیساری رائے کہی عباوت کرتے ہیں ن کودیکھٹر رشک تعالی نے ن کوفراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تبجد پڑھنے کی تو فیش آتا ہے اگر جمیں بھی اپنے وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ بیس چونکہ دن بھر لوبا کوٹا ہوں پھر رات کوٹھک کر سوج تا ہوں اس سے ساطر س تبجد پڑھنے کی فوشش بھی اس طرح تبجد پڑھنے کی تو فیش

### نماز کے وفت کام بند

دوسری وت اس کے اندر میتھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھ اور اس وقت اس کے کان پیس آ ذان کی آ داز' اندا کہ' آ جاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑ اس ہے، و نبی ہتھ میں اٹھا یہ ہوا ہوتا تو اس وقت میہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑ ہے ہے ایک مرتب اور لوہ پر مارد ہے، جکہ اس ہتھوڑ کو چتھے کی طرف چھیک و بتا تھا اور میہ کہتا تھا کہ اب آ ذان کی آ واز سننے کے بعد اس ہتھوڑ ہے سے ضرب لگانا میر ہے سے درست نہیں، پھر نماز کے لئے مجد کی طرف چلا جاتا تھی، جس شخص نے میں خواب دیکھا تھی، س نے میہ ہا تھی س کر کہا کہ بس میری وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ تن بیند کرویا کہ حضرت عبدالقد بن مبارک نہیں تو بھی ان پر دشک آ رہا ہے۔

## مکراؤ کے وقت پیفریضہ چھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ وہ لوہار جو لوہا کوئے کا کام کررہا تھ، یہ بھی سب حل کا فریف تھ اور جب آ ذان کی آ واز آئی تو وہ اولین فریضے کی بکارتھی جس وقت دونوں میں تکراؤ ہوا تو اس نے املد و لے اور اومین فریضے کو ترجیح وی اور دوسر نے فریضے کو چھوڑ ویا، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بندمقام عصر فریاد یا۔ لہذا جہال تکراؤ ہوجائے وہاں اولین فریضے کو افتیار کرو اور کسب حلال کے فریضے کو چھوڑ وو۔

### ایک جامع دعا

اى لئے نبى كريم مُؤلفة في ميدوعا فرما كى:

((اللَّهُمَّ لا تَخَفِّي اللُّذِي اكْثَرِ هَمَّا وِلا مُنْفِع عَلَما وِلا عَابِه رِعَسا))(إ)

ا سالقہ ایمارا سب سے براغم دنیا کو نہ بنائے کہ امار سو دماغ پر سب سے براغم دنیا کا مسلط ہوکہ چیے کہاں ہے آئیں ، بنگلہ کیسے بن جائے اور کار کیسے حاصل ہوجائے ، اور ا سالقہ! ایمار سے سار سے کلم کامیلغ دنیا کو نہ بنائے کہ جو تجھم ہے وہ بس دنیا کا علم ہے ، اور ا سالقہ! نہ ہماری رغبت کی انتہادیا کو بنائے کہ جو تجھدل میں رغبت پیدا ہو وہ دنیا ہی کی ہواور آخرت کی رغبت پیدا نہ ہو۔

بہرحال اس حدیث نے تیسراسبق یہ دیدیا کہ کسب حلال کا درجہ دوسر نے فرائف دیدیہ کے بعد ہے، یہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے لیکن مقصد بنانے کی چیز نمین ہے، بید دنیا انہ ک کی چیز نمیس ہے کہ دل رات آ دگی ای دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے طلاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نسہ رہے۔

### خلاصه

خلاصہ میں ہے کہ اس حدیث ہے تین سبق معلوم ہوئے، ایک میہ کہ طلب طال بھی وین کا ایک حصہ ہے، دوسرا یہ کہ انسان طلب طال کی کرے اور حرام ہے نیجنے کی فکر سرے، اور تیسرا یہ کہ انسان اس معیشت کی سرگری کو تیجے مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے اس لئے کہ اولین فرائض دینے کے بعد یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اور اپنے نفتل وکرم ہے اس حقیقت کو ذبی نشین کرنے کی تو فیق عطافر مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مانے آور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ • ١٠ ١ ١ ١٠٠

<sup>(</sup>۱) روصة المصحديين، وهد ٣٦٦٦ (٤١ ٨)، الحامع الصعير ورود ٤٨ رفعه ٢١٤٨ (٢٠٦١) وعاكا ترجمه يدي المالقة وثيا كو تارا براغم ثدينا، سريطم كاستي في نيوندنا اورندى المسامالي رغيت كي انتباء

# ا پے معاملات صاف رکھیں! <sup>﴿</sup>

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا تَعَدُّا

فاعُودُ باللهَ من الشَّيطِين الرَّحم، بنسم الله الرُّخمي ارّحيم ﴿ بِالْتِهِا الَّذِينَ أَمُوا لا تَأْكُلُوا أَمُواكُم بِيكُم بالناصلِ إِلاَّ أَن كُون تحارة

عَنْ تَوَاضِ مِنْكُمْ ﴾ (١)

سیآیت جوش نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ہددین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ وین کا ہم رکن نے متعلق ہے، وہ وین کا ہم رکن '' معاملات کی درتی اور اس کی صفائی' ہے۔ یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہون اور خوش معاملہ ہونا بید دین کا بہت اہم باب ہے، لیکن افسوس بیہ کد دین کا ہمتنا اہم بب ہم کو گول نے اتن ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے، ہم نے دین کو صرف چند عبد اس مثلاً نماز، روزہ، تج ، زَ وَق، عمرہ ، وظائف اور اور اور اور الله مخصر کریا ہے، لیکن روپ چیسے کے لین دین کا جو باب ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی احکام خوا ما سے اس کا کوئی تعلق جوا دکام بین وہ ما کی اور اور اور اور اعراق ہے گا کے عبودات سے متعلق جوا دکام بین وہ ایک ہو وہ کی ہو ایک ہو تیں اور تین چوتھائی ادکام معاملات اور معاشر سے متعلق ہیں۔

# تین چوتھائی دین معاملات میں ہے

فقد کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہورے تمام مداری میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر وگ عالم بختے ہیں، اس کا نام ہے'' ھدایۂ' اس کتاب میں طہارت ہے لیکر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں، اس کتاب کی چارجد ہیں ہیں، پہی جد عباد سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام ، نماز کے احکام ، زُ و ق ، روز ہے اور قج کے احکام بیان کے گئے ہیں، اور بائی تین جلد ہی محاطات یا معاشرت کے احکام مے متعلق ہیں۔

۵۱ صلاحی خطبت (۹۳ م۱۵۰ ۹۴۲۷) ۱۱۵۰ کو ۱۹۹۲، بعداز نماز عصر جامع مجد بیت المکرم، کرا چی

(١) الشاء: ٩

اس سے انداز ہ لگا کس کہ وین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات مے متعلق ہے۔

### معاملات کی خرابی کا عبادت پراثر

پھرالند تعالی نے ان معاملات کا بیہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے بیٹے کے معاملات میں طال وحرام کا ، اور چائر وہ تا ہے کہ حواملات میں طال وحرام کا ، اور چائر وہ تا ہے کہ چاہدات پر بھی اس کا اثر یہ وہ تا ہے کہ چاہدات اور اس کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے ، دعا کی قبول نہیں ہوقی ، ایک حدیث میں حضور مزاج کا اثر وقواب اور اس کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے ، دعا کی قبول نہیں ہوقی ، ایک حدیث میں حضور مزاج کا نے ارشاد فرمایا

''بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو القد تعالیٰ کے سامنے بردی عاجزی کا مظاہرہ کر ہے ہوئے ہیں، گڑ گڑ اکر اور رو کر بھارتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بال جھرے ہوئے ہیں، گڑ گڑ اکر اور رو کر بھارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا یہ مقصد پورا کرد ہیجئے ، فلاں مقصد پورا کرد ہیجئے ، فلاں مقصد پورا کرد ہیجئے ، بیری عاجزی ہے ، الحاح وزاری کے ساتھ بیدوعا کی کررہے ہوئے ہیں، لیکن کھاتا ان کا حرام ، لباس ان کا حرام اور ان کا جم حرام آمدنی ہے پروش یا بیا ہوا۔ ایسے آدمی کی وعا تبول تیس ہوتی ''(ا)

## معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے

دوسری بعتی عبادات میں اگران میں کوتائی ہوجائے تو اس کی حافی آ سان ہے مثلہ نمازیں چھوٹ کئیں تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کراو، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکے تو وصیت کر جاؤ کے اگر میں مرجاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے ماں میں سے اس کا فدیدادا کردید جاتے اور تو ہرکو ان ان میں ان انداند تعالی کے پہاں حافی ہوجائے گی، لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ناجا کر طریقے پر کھالیا تو اس کی حافی اس وقت تک فیش ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، چ ہے تم خرار تو ہرکرتے دہو، ہرانظیس پڑھتے رہو، اس کے معالمات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کشاب الرکاة، باب فتون الصدقة من انکست نظب و بر بینها، رقم ۱۹۸۷، مسن الترمذي، کتاب نفسير القران عن رسول انه صلى نفه طبه وسلم، باب ومن سوله القرفة رفيم ۲۹۱۵، مستد أحمد، وقم ۷۹۹۸، سن اندا مي، کتاب برفتق، باب في کان عبيب، وقم: ۲۹۱۸، مستد أحمد،

### حضرت تفانوي خيسة اورمعاملات

ای وجہ سے تھیم الامت حضرت مواانا اشرف علی صاحب تی نوی بینیٹ کے یہاں تھوف اور طریقت کی تعییں تھوف اور طریقت کی تعییں سے نویوہ اولیت حاصل تھی، فرویا کرتے تھے کہ اگر جھے اپنے مریدین میں سے ک کہ درے میں ہے بیتہ چلے کہ اس نے اپنے معمول سے، نوافل اور اور اور اور اور اور افران نویوں کے تو اس کی وجہ سے رئی جوتا ہے اور اس مرید سے کہد دیتہ ہوں کہ ان کو پورا کردی کین اگر مرید کے بارے میں میں معمول مہوکہ اس نے روپ پھیے کے معاملات میں گڑ بردکی ہے تو تھے اس مرید سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### حضرت تقانوي ونتهية كاايك سبق آموز واقعه

حضرت تھ نول رہیں کے ایک مرید تھے، جن کو آپ نے ظافت بھی عط فر ہادی تھی، اور ان کو بیست اور مقین کر نے کی اج زت دیدی تھی، ایک مرتبدہ صفر کر کے حضرت وا ما کی خدمت میں تشریف ، نے ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھ، انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی، اور بچ کو بھی ملوا یا کہ حضرت مید میرا بچہ ہے اس کے لئے دعا فر ہاد ہجئے، حضرت والا نے بچے کے لئے فی مائی اور پھر و سے ہی جو چھلیا کہ اس میچے کی عمر کیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا'' حضرت اس کی عمر تیرہ سال ہے''

حضرت نے پوچھا'' آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آ دھ تکمٹ لیا تھا یا پورا تکٹ لوٹٹ ؟''

انبول نے جواب دیا'' حصرت آ دھانکٹ لیا تھا''

حضرت نے فر میا'' آپ نے آ دھاٹکٹ کیے لیا جب کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بیچے کا تو لیوراٹکٹ گٹا ہے''

انہوں نے طرض کیا" قانون تو یک ہے کہ بارہ سال کے بعد ظلت پورا بینا چاہئے اور یہ پچہ اگر چہتیہ وسال کا ہے کیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے آ دھ مکٹ لے لیا" حضرت نے فرمایا" ای مقد وانا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تصوف اور طریقے کی ہوا بھی نہیں گئی، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور اور اک نہیں کہ بیچے کو جوسفر آپ نے کرا یا بیجرام کریں، جب تی نون یہ ہے کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بیچے کا تکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آوھا مکٹ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ سینے ریلوے ئے آ و ھے نکٹ کے پینے تصب کر لئے اور آپ نے چوری کرلی، اور چوشخص چوری اور خصب کرے ایبا شخص تصوف اور طریقے میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا''

لہذاان ہے آپ کی خلافت اوراجازت بیعت واپس کی جاتی ہے۔ چنانجیاس بات پران کی خلافت سلب فرمان ، حالا ندا ہے اورادووظ الف میں ، عبادات اور توافل میں ، تجد اوراشراق میں ان میں ہے ہر چیز میں پالکل اپنے طریقے پر تعمل تھے، لیکن پی ملطی کی کہ بیج کا تکٹ بورانہیں لیا صرف میں علطی کی بناء پر خلافت سلب فرمالی۔

### حضرت تھانوی ہیائیہ کاایک اور واقعہ

حضرت والا نیست کی طرف ہے اپنے سارے مریدین اور متعظین کو مید جایت تھی کہ جب مجھی ریوے میں سفر کرو، اور تمہارا سامان اس مقدار ہے زائد ہو جتنا ریلو ہے ہے تہمیں مقت لے ج نے کی اجازت دی ہے تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو، پھر سفر کرو۔

خود حضرت والا نتیست کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے اراد ہے ہے امٹیشن پہنچے گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا، آپ اپنا سامان لیکر اس وفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھااور جاکر لائن میں لگ گئے۔ اتفاق ہے گاڑی میں ساتھ جانے وال گارڈ وہاں آگیا اور حضرت وال کود کیے کر پہچان لیا اور پوچھا'' حضرت آپ یہاں کیے کھڑے میں:'' حضرت نے فرمایا '' علی سامان کا وزن کرانے آیا ہول''

گارڈ نے کہا'' آپ کو سامان کا وزن کرانے کی ضرورت نمیں آپ کے لئے کوئی مسکہ نہیں میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جارہا ہوں، آپ نوزا ند سامان کا سرامید سے کی ضرورت نہیں'' حصرت نے پوچھا'' قم میر ساتھ بہاں تک جاؤگے؟''

گار ڈ نے کہا'' میں فلاں اشیشن تک جاؤں گا'' حضرت نے یو جیا'' اس آشیشن کے بعد کیا ہوگا؟''

گارڈ نے اُمر'' اس انٹیشن پر دومرا گارڈ آنے گا ٹیس اس کو بتادوں گا کہ بید حفرت کا سامان ہےاس کے بارے بیس کچھ یو چھ پاکھ مت کرنا''

حفزت نے یو چھا'' وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟''

گارڈ ئے کہ'' و اتواور آ گے جائے کا اس سے پہلے ہی آ پ کا انتیشن آ جائے گا'' حضرت نے فرمدی'' میں قاور آ گے جاؤں گالیٹن آ خرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں جاؤں گا دہاں پر کون سرگارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آ خرت میں جمھے سے سوال ہوگا کہ یک سرکارگ گاڑی میں ساون کا کرالیان کے بھیر جو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا حسب وور تو وہاں پر کوئ ساگارڈ میری مدد کرنے گا؟''

چن نچے اوباں یہ بات مشہور تھی کے جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا تو لوگ مجھے جب سے کہ شخص تھانہ بھون جانے والا ہے ، اور حفز سے تھا نو کی بہتر کے متعلقین میل ہے ہے ، حفزت والہ نہینیہ کی بہت کی باشی لوگوں نے کیر مشہور کرویں ، بیکن یہ بہبوکہ کیک بیسہ مجھی شریعت کے خلاف کی و رابعہ ہے ، اور سے پاس ندآئے یہ بہبو نظروں ہے ، پیمل ہوگیا ، آئی گئے لوگ س فتم کے معاملہ ہے کہ اندر جبلا ہیں اور ان نوخیال بھی نہیں آتا کہ بم یہ معاملات شریعت کے خاور ماہ بال ہو کہ وہ میں اس کے معاملہ کے خلاکا م کرکے چند بھیے بچائے تو وہ چند ہے جرام ہوگئے اور جو حرام بال ہو کہ وہ میں مال کے ساتھ طف کے نتیج میں اس کے برے ، شراحہ ہیں ، اس سے لب س تیں جور با ہے ، جس کے نتیج میں ہاری بوری زندن حرام ہور ہی ہے ، اور ہم چونکہ ہے جس ہوگے ہیں س

بیرجرام ماں ہماری زندگی میں ایا فساد مجارہا ہے، اس کا جمیں احساس نبیل جن ہوگوں کو امتد تعالی حساس عطافر ماتے ہیں ان کو پیدائٹ ہے کہ جرام چیز کیا ہوتی ہے۔

## مولا نامحمد يعقوب صاحب بيينة كاچندمشكوك لقم كهانا

حضرت مول نا محمد بعقوب صاحب نا نوتوی نیسیا جوحضت قدا نوی نیسیات جلیل انقدرات: تقد اور دارالعقوم دیو بند کے صور مدرس تقد، و فرمات تقد کدایک مرتبدیش ایک وقوت میں چلاگیا اور ویا با سرتھانا عد میں بعد میں چلا کہ ان شخص ن آمدنی مشکوک ہے، فروت میں کدیش مہینوں تک ن چند نقوں کی خلعت بین وی میں محسس تریم رہا، اور مہینوں تی میرے دل میں آمن و کر نے ک جذبات بیدا ہوت رہے، ورطبیعت میں بید اعید بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فوا ک تروی فدال گناہ تراور افرام مال سے بیشتا ہوت تی ہے۔

# حرام کی دونشمیں

میہ جو آئی بھارے دلوں سے گنا ہول کی نفرت فتی جارتی ہے اور ٹرنہ کے گذہ ہونے کا احساس میں ہور ہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سب یہ ہے کہ بھارے مال میں جرام مال کی ما وہ جو چک ہے پھر ایک تو وہ جرام ہے ، چیسے رشوت کا مال ، سود کا مال ، جو اکا مال ، حو کا مال ، حورک کا مال ، چورک کا مال وغیرہ لیکنے جرام کی دوسری فتم وہ جرام ہے جس کے حرام ہونے کا جمیس احساس بی نمیس ہے جالانکہ وہ بھی جرام ہے اس ووسری فتم کی تفصیل شنے ۔

اس ووسری فتم کی تفصیل شنے ۔

## ملكيت متعين ہونی حاسيّے

حضور مزیرہ کی تعلیم میہ ہے کہ معاملات جا ہے ہوں کو درمیان ہوں باب مینے کے درمیان ہوں باب مینے کے درمیان ہوں، فوہ مواہل ت بالکل صاف اور بے غیار ہو نے چاہیں درمیان ہوں، فوہ مواہل ت بالکل صاف اور بے غیار ہون چاہیں اور ان میں کوئی غیار نہ ہون چاہیں آ ہیں میں متعین ہونی چاہیں کہ کوئی کی خیار باپ کی ملکیت ہے اور کوئی کی خلیت ہے ،کوئی کی خیار مورک کی جاری کی ہے ، جا کہ کی ہے ، جا کہ کی ہے ، جا کہ کہ کہ ہے ، جا کہ کہ دورہ سے بھائی کی ہے ، جا کہ ہورک کی انتظام ہے ، چانج ایک صدیث میں حضور سابقہ نے فر مایا

((تعاشرُو كَارُّحُوال تعاملُو كَارُّحَاسَ))(١)

'' بعنی بھائیول کی طرح رہو، کیکئن آئیں میں معاملات وجنیوں کی طرح 'کرو' مثناً اگر قرض کا مین وین کیا چار ہاہے تو اس ولکھ لو کہ بیقرض کا معاملہ ہے ، نتنے ون کے بعد اس کی واپسی ہوگی ۔

## باپ بیٹول کے مشترک کاروبار

آئی جمارا سررا معاشرہ اس بات سے مجرا ہواہے کہ وفی بات صاف ہی تمہیں۔ اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار و پسے ہی جل رہا ہے،اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام مررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے تیں یامداز میں حیثیت میں کررہے ہیں،

<sup>(</sup>۱) میں جملہ حاش بسیار کے باوجود حال بیٹ کی ترایوں بیل نہیں ل سکا ، البت عربی خرب الامثال میں میں جملہ موجود ہے ، اس کے اس کا خرب المثل برنازید ورائے محسول ہوتا ہے۔

## باپ کے انقال پرمیراث کی تقسیم فور اکریں

جب باپ کا انتقال ہوجائے تو شریعت کاظلم یہ ہے کہ فورا میراث تقسیم کرو، میراث تقسیم ر نے میں تاخیر کرنا حرام ہے، لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انقلال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجاتا ہے، اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کچھ پید نہیں ہوتا کہ ماراکیا حق ہے اور کیانہیں ہے؟

یہاں تک کہ ای حالت میں دل سال اور میں سال گزر کے اور پھر اس دوران کی اور کا بھی انتقال ہوگیا ہو گئے۔ اس کا روبار میں سال با اس کر رہے ہے بعد جب ان می افتقال ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگئے ہادر جھٹزے ایسے وقت میں کھڑ ہے ہوئے جب ڈور الحاد بڑی ہوئی ہوئی ہادر جھٹزے ایسے وقت میں کھڑ ہے ہوئے اس جھے آ رہے میں انجھی ہوئی ہادر جس دو جھڑ ہا جہ ہوئے اس حقیق صاحب کے پاس جلے آ رہے میں کہ اب آس کہ اب آپ بنا کمیں کہ ہم کی کریں۔ مفتی صاحب بیچارے ایسے وقت میں کی کریں گے اب اس وقت میں کی کریں گے اب اس وقت میں کی کریں گے اب اس وقت میں میں کریں ہے ہا تھا کہ ہوتا ہے کہ جس وقت کا دوبار کے اندر شرکت تھی اور جیٹے اپ باپ کے ساتھ ملکر کا روبار کر رہے بیچاری وقت میں کام کر رہے تھے؟

## مشترك مكان كي تغيير ميں حصه داروں كا حصه

یا مثلاً ایک مکان بن رہ ہے، تغیر کے دوران کچھ چیے باپ نے لگادیے کچھ چیے ایک بیٹے

نے لگادیئے پکھ دوم سے بیٹے نے لگادیئے چھ تیسرے شئے نے لگادیے کیمن یہ بیت تیم کہ بون س حساب سے مس طرن سے س تناسب سے لگار ہاہے، اور بدیکی پیے نہیں کہ جو چیے تم لگارہے بووہ آید بطور قرض کے وے رہے ہواہراس کو واپس لو گے یا مکان میں حصہ دارین رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے چیے دے رہے ہو،اس کا چھے پیٹیس اب مکان تیار ہو گیا اوراس میں رہن شروع کر مردیا ا اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آئیں میں دوسرے مسائل پیدا ہوئے تو اب مکان پر چھٹرے کھڑے ہو گئے،اب مفتی صاحب کے پاس میلے آرے ہیں کہ فلاں بھائی پر کہنا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے جمعے ا تنامنا جائب، ووسرا كبت كه مجيحا تناملنا جائب، جب ان عديد نجه جاتات كه بهاني جب تم ف اس مکان کی تقمیر میں میںے دیے تھے اس وقت تمہاری کیا نبیت تھی؟ کیاتم نے بطور قرض دیئے تھے؟ یاتم مكان ش حصدوار جناع بع تقريد ويوك مدوكرنا جائة تقرياس وقت كيدوت كوي تويدوب ہے کہ ہم نے تو میسے ویت وقت بچھ سوچا ہی نہیں تھا نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا اور نہ حصہ داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نظالیں، جب ڈور الجھ ٹی اور سرا ہاتھ خبیس آ رہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیب آئی کہ وہ اس کاحل نکالیں کئس کا کتنا حصہ بنیا ہے ، بیرسب اس لئے ہود كه معاهدات ك ورب مين حضور الأيرم كي تعليم يرعمل نهيل سيار تفليل موري بين ، تبجد كي نماز مور يي ہے، اشراق کی نماز ہوری ہے، لیکن معاملات میں سب الم نعم ہور ہا ہے، س چیز کا کچھ پیتائیں، میہ سب کام حرام ہوریا ہے، جب معلوم نبیل کہ میراحق کتنا ہے اور دوسرے کاحق کتنا ہے تو اس صورت میں جو پچھاس میں ہے کھار ہے ہواس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے جا برنہیں۔

# حضرت مفتى شفع صاحب بيستاورملكيت كي وضاحت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محیر شفیق صاحب بیت اللہ تعالی ان کے ورج ت بلند فر مائے ،
ان کا ایک محصوص کم و قط اس میں آ رام فر مایا کرتے تھے ، ایک چار پائی بیجی ہوئی تھی ای پر آ رام کی کرتے تھے ، ایک چار پائی بیجی ہوئی تھی ای پر آ رام کی کرتے تھے ، میں بیا کہ میں اور کی سامان باہر ہے آ تا تو فو را واپس ججواد ہے تھے ، مثان حضرت والد صحب نے پائی منگوایو میں گائی میں پائی بھر کر بلانے چلا گیا جسب آ ب پائی پی میٹے تو فورا فر ما فر سام کی بیٹ کا کہ کر بلانے چلا گیا جسب آ ب پائی پی میٹے تو فورا فر ما کے اس میں بیٹ کے کہ بیٹ گائی بار کر کے تھے ، ویہ گائی واپس میں ویر ہوجائی تو فر ان میں موجاتے ، اگر بیسٹ آ جائی تو فورا فر ماتے کہ یہ بلیت واپس باور پی خانے میں رکھ آؤ ، ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سامان واپش ایجانے میں تھوڑی ویر ہوجایا کر ہے تو معاف فر اور بی

ری فریا نے مگرتم بات مجھے نہیں ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں مکھے ہوا ہے کہ اس کم اور گھر میں جو سامان ہے کہ اس کم وں میں اور کھر میں جو سامان ہے وہ تمبرای فلیت ہے، اور باتی کمروں کا ہے وہ تمبرای واسدہ کی مکیت ہے، اس لئے میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ بھی دوسرے کمروں کا سمان یہاں پر آج نے اور ای حالت میں میں ان انتقال ہوجائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم ہے جھو گئے کہ یہ میرکی فلیت نہیں، اس ویہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کم یہ میرکی فلیت نہیں، اس ویہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کم یہ میں میں میں اور ایس کرواو تا ہوں۔

# حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب میشد کی احتیاط

جب حضرت والد صاحب بہت کی وفات ہو گئی تو میرے شیخ حضرت واکم عبدائی صاحب سے وائم صاحب کو بہت ہی صاحب سے وائم صاحب کو بہت ہی والب نہ علق تھی، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ، چونکہ آپ ضعیف تھاں وجہ سے ال وقت آپ والب نہ علق تھی، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ، چونکہ آپ ضعیف تھاں وجہ سے ال وقت آپ افرر دی سے آٹار نمایال تھے، جھاں وقت خیال آیا کہ حضرت والا پراس وقت بہضعی اور خم ہے تو افرر سے بیل حضرت والد سے افرر سے بیل حضرت والد سے الفرر سے بیل حضرت والا سے کی ضورت والا سے کی ضورت والد سے کی ضورت ہوئے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خیرہ وگا ایک جسر بن گیا اس خیرہ وگو و کھتے ہی کہ کہ کہ میٹے میرا ہے کہ اور سے کہا کہ حضرت والد صاحب بیست کے وراث کی اور ترکہ کا ایک حصہ بن گیا ہے سے ہم تہر دو ایک جھے کے برابر سے سے ہم تہر دو ایک جھے وراث و بیل وہ سب الحمد اللہ بنے بین اور دو سب الحمد اللہ بنے بین اور دو سب یہل موجود ہیں اور سب اس بات پر راضی ہیں کہ آپ سے تمیرہ تاول فر مایا۔

### حساب ای دن کرلیس

اس کے ذریعے حضرت والا نے بیسبق ویدیا کہ بیابت ایک نہیں ہے کہ آوی رواداری میں زندگی گذار دیا ورکونی حسب ندگر سے فرض کریں کہ اکرتم مور دنا ویس ایک وارث بھی نابانی ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شال ند ہوتی تو اس نمیرہ کا ایک چچچ بھی حرام ہوجاتا۔ اس لئے شریعت کا بیشم ہے کہ جوئی کی کا انتقال ہوجائے تو جلداز جد اس کی میراث تقییم کردو، یا کم از کم حسب کرے رکھی اوقات تقییم میں چھ حسب کرے رکھی اوقات تقییم میں چھ

تاخیر بوجاتی ہے ابعض اشیاء کی قیت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیا ، کوفر وخت کرنا پڑتا ہے ، سکین حساب ای ون بوجانا چاہئے ، آئی اس وقت ہمارے معاشرے میں جینے بھٹڑے پھیے ہوئے ہیں ان بھٹر وں کا ایک بڑا نمیا وی سب حساب کتاب کا صاف ندہونا اور معامات کا صاف ندہون ہے۔

### امام محمد حيسة اورتصوف بركتاب

ہم محد بہت جو امام ابوطنیف نہینے کے شائر و میں، یہ وہ ہزرگ میں جنہوں نے امام بوطنیفہ بہت کے دریعہ مم تک پہنچ کے مار فضی ادکام اپنی تصانیف کے ذریعہ مم تک پہنچ کے، ان کا حمان ہورے سروں پر اتنا ہے کہ سرری مرتب ہم ان کے احسان کا صلابیں دے سکتے، ان کی تصی ہموئی کا بیس کی اوفوں کے بوجھ کے بر برتھیں، کی نے ان سے پوچھا کدھنرت آپ نے بہت سری کیا جی تنصیف میں کئی تصوف میں کئی تنہ ہم ان کے ہوا ہم حکمہ نہیں تھی جو اس میں فرمایا، تم کیے کہتے ہوکہ میں نے تواب میں فرمایا، تم کیے کہتے ہوکہ میں نے تصوف پر کتاب نہیں کھی، میں نے جوا سالدیو کا انتہاں ہوں کا میں کہ وہ تصوف کی لؤ کتاب جا البیو کا اللہ علیہ کی لؤ کتاب ہے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی لؤ کتاب ہے۔

مطلب بیر تفاکہ تربیدہ فروخت کے احکام اور لین وین کے احکام حقیقت میں تصوف بی کے احکام میں ہے۔ اور شریعت کی احکام میں ، س سے کے زید اور شعوف در حقیقت شریعت کی تھیک ٹھیک ٹھیک پیروی کا نام ہے، اور شریعت کی تھیک ٹھیک پیروی خریدہ فروخت اور لین وین کے احکام پڑھل کرنے ہے ہوتی ہے۔

## دوسروں کی چیز اینے استعمال میں لا نا

ای طرح دوسرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے۔ مثل کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، س کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرنا حرام ہے۔ بلکہ حرام ہے۔ ابستاً سرآ س کو یہ یقین ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر استعال کرنے ہے وہ خوش بموگا اور خوشی ہے اس کی اجازت دیدے گا تب و استعال کر ، جائز ہے، کیکن جہاں ، درا بھی اس کی اجازت میں شک بموجاہے وہ حقیقی بھائی بی کیوں نہ جو ، یا چیا ہے وہ بیٹ بعو ورا پنے باب کی چیز استعال کر رہا ہو، جب تک اس بات کا اظمین ن نہ ہو کہ خوش و ک سے وہ اجازت سک کا استعال کر دیا ہو ، جب تک اس بات کا اظمین ن نہ ہو کہ خوش و ک شمیل ہے دوہ خوش بوگا اس وقت تک س کا استعال کو تن شمیل ہے دوہ خوش بوگا اس وقت تک س کا استعال کو تن شمیل ۔ حدیث میں تی کر بھی منظام نے فرمایا:

((لا بحلُّ مالُ مرى مُسلم لَا بطلب بقسي مَنهُ))(١)

 <sup>(</sup>١) كسراعمان، وقم ١٩٩٧ (١١٩)، مسيد أحمد، أول مسيد عصريد، رقو ١٩٧١ ، حدمع
الأحاديث، رقع: ١٩٧٥ (١/١٨)، كشف الحقاء، وقي: ١٩١٥ (١/١٧)

الأسكى مسلمان كامان تهبارت لنے حلال نہيں جب تک ووغوش دي ہے شاد ہے"

اس حدیث میں '' اجازت'' کا نفظ استعمال نمیں ہو بعد اور وق و ن'' کا نفظ استعمال قرمایا . مطلب ہے ہے کیسہ ف اجازت کافی نمیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا ور خوش ہوت ہوو وہ چیز حمال ہے ۔ '' رآپ 'وسرے کی چیز استعمال سررہے میں نمین آپ کو اس کی خوش در کا یقین نہیں ہے لاآپ ہے گئے وہ چیز استعمال کرنا جائز نمیس ۔

### ايبا چنده حلال نہيں

محکیم ، مت منت منت می توی استیم درموں کے چند ہے اور انجمنوں کے چند کے ورب میں فرمایا مرتب بھتے کہ یہ چند ہے ایس میں فرمایا مرتب وصول کرنا کہ دوسرا شخص دونا کے تحت چندہ دید ہے ایس چندہ حدال نہیں۔ مثل اس نے ججمع مام میں چندہ لیان شروع کردیا سے جمع میں ایک آ دمی شرباشرمی میں میں میں جندہ دول قامی میں میں اور میں چندہ نہ وال قامی میرک نا کے شاہدہ کے اس اور میں چندہ نہ وال قامی میرک نا کے شاہدہ کے اللے ملال تبیمیں۔

اس موضوع پر حفزت تھا ہو کی تہیں نے ایک مستقل رسانہ کھیا ہے اوراس میں ہے، حکام کھیے مین کہ س حامت میں چندہ بینا جائز ہے اور س حالت میں چندہ لین جائز نہیں۔

# برایک کی ملکیت واضح ہونی حیا ہے

رے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی چاہے ، چینا کی ملیت واضح ہونی چاہئے ۔ یہ چیز میری ملیت بے یہ فارس کی ملیت ہے، البتہ ملیت واضح ہوجائے کے بعد آئیں میں بین ہوں کی طرح رہوں دوسر مصفح کو تہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت بیش آئے تو دیدو، بیکن ملیت واضح ہونی جاہے تا کہ کل کوئی جھٹز اکھڑ ند ہوجائے۔

### مبجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

حالانک بظہر بیں معموم ہور ہاتھ کدوہ اوگ اپنی سعاوت اور خوش تعہیری تجھ کر یہ جاہ رہب تھے کہ ن کی جگہ مجد نبوی کی تغییر میں استعمال ہوجائے کیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لیزا کو رہ نہیں کہا۔

### تغمیرمسجد کے لئے دیاؤڈالنا

بات کو پیندنیش فر مایا کہ بیزیمین س طرن مفت قیت کے بغیر لے لی جائے۔ ورشا تندہ کے لئے بوگر میں تو بیٹ کے بوگر کے بیٹر کے لئے دیگر کے لئے دیمین قیت خرید نے کہ بیٹر کے کا کہ منت اپنی زمینیں میں اور اس لئے بیز نمین مفت قبول نمیس کی تا کہ بوگوں پر بیا واضح بیٹر کے منت اپنی زمین مفت قبول نمیس کی تا کہ بوگوں پر بیا واضح فر مال کے بیز نمیر کی خاطر دوسروں پر واؤڈ الاجائے ، یا دوسروں کی اما کہ پر نظم بیٹی ہوگی جائے ، اس وجہ سے خضور ساتھ نے بیٹے دے سروہ زمین خریدی اور پھر مسجد تبوی کی تقمیر فر مال کا کہ معامد صاف رہے اور کی فقم کی کوئی اجھی برقم ارتبار کے۔

### بورے سال کا نفقہ دینا

آ تخضرت سبید کی از داج مطبرات ، جوهیقت میں آ تخضرت سبید کی شریک حیات بننے کی دیات بننے کی دیات بننے کی دیات کہ مجت کی دول کے دول کے داول کے داول کے داول کے داول کی مجت کالی مول تھی اور آخرت کی مجت ان کے داول میں کیری ہوئی تھی اپنی تمام ان کے داول میں کیری ہوئی تھی اپنی تمام از دی مطبرات کا فقد اکنھا دید یو کرتے تھے اور ان سے فرما دیتے کے یہ تمہبار فقد ہے تم جو چا ہو کردے (1)

ے وہ از ووج مطبرات بھی حضور موبیّوہ کی از واق مطبرات تھیں ان کے یہاں تو ہر وقت صدقہ خیرات کا سسد حوری رہتا تھ، چنانچہ وہ از واخ مطبرات بقدرضورت ہے پاس رکھنٹیں وقت سب خیرات کردہ بی تھیں ، میکن حضور سرتیزہ نے بیرمثال تونم فر وائی کے بورے سال کا خقدا کشوادیدیا۔

### ازواج مطہرات ہے برابر کامعاملہ کرنا

امند تعالی نے حضور سیجہ سے پابندی افغانی تھی کہ وہ اپنی ازواق مطبرات میں برابری
سریں ، بکسہ آپ تو بیدا فقتیار اید بیا تھا کہ برس کو جا ہیں زیادہ ویں اور جس کو جا ہیں کم ویں اس
معاطے میں ہم آپ سے معاطفہ ونہیں سریں گے، اس افقیار کے بقیج میں ازواج مطبرات کے
ورمیان ہر بری سرتا آپ ہے اسرفرض نہیں رہا تھا، جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے ہر بری
سن فرض ہے ، لیکن حضور سیجہ نے ساری عمراس افقیار اور اجازت پڑھل نہیں فرویا بلکہ جیز میں
ہرابری فروان کی وران کی معلیت وواضح اور نمایاں فرواد یا تھا، اور ان کے حقوق پوری طرح نے زندگی مجرادا

فتجلع متنيوا أتدات متدفاقة البا متنافذة لمعاملة لجارمي للمراول أزرافع ٢٨٩١

### خلاصه

بہر ص ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا جس کو ہم فراموش کرت جارے ہیں وہ'' معاملات کی صفائی'' اور معاملات کی درتی ہے بینی مددساف وروضح جو، اس میں کوئی اجمال اور ابہام ندرے، چاہے وہ مرد جو یاعورت، ہرایک اپنے معاملات کوصاف رکھے، اس کے بغیر آید ٹی اور اخراج ت شریعت کی حدود میں تہیں رہتے، القد تعاق اپنی رحمت ہے اور اپنے نفش وکرم ہے اس حقیقت اور اس حکم کو مجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر میس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیان ۔

> وُآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٠٠٠هـ

# معاملات کی صفائی اور تناز عات 🜣

ہورے می شرے میں آئی کے جھڑوں اور تنازیات کا جوسیل بالد ہوا ہے س کا تھوڑ س ند زہ مدالت میں الزجو نے والے مقدمات سے ضرور بوسکتا ہے ، تین پیاندازہ یقینی نا کافی اور حقیقت سے بہت کم جوگا ، یُونک ہے تاریات وہ بین جمن کے مدات تک جُنینی کی فوجت ہی نہیں تن ، مد ست سے رجو ٹ کرنے میں وقت اور چھے کا جو ہے تی شن نعرفہ ہوتا ہے س کی جہ ہے بہت سے اوگ مدالت سے رجو ٹ نہیں کر پاتے ، اس کے بجائے فریقین میں سے ہ ایک اپنی پی ساط کی حد تک دوسر سے وزک بینی نے کی کوشش کرتا رہتا ہے ، اوراس طرت مداوت کی آگ پیٹور کے بجز کے بھڑ کے

ان تنازیات کی تبدیش اگر ویکھی جائے تو وہی ذراور زمین کے معروف سیب کا فریا نظر ت تبین دروپیے چیبدورز مین جامیداد کا جھٹز ابز ہیں بیائے تصفات کو دیکھتے ہی ویکھتے ہیں ویکھتے ہیں۔ کرڈ التا ہے ، اور اس کی وجہ سے بڑی بڑی مثالی دوستیاں آن کی آن میں وشمنیوں میں تبدیل جو ہ آتی میں۔

س صورت حاں کے بہت ہے اسپاب بین لیکن ایک بہت برا سب '' معاملہ ہے'' کوصاف خدر کھنا ہے ہور ہے دین کی ایک انتہائی ررین تعلیم میہ ہے کہ ''' بیس میں رمو بھ بیوں می طرح کی ٹیکن لین دین سے معاملہ ہے جنبیوں کی طرح '''

 گر محیت ، اتفاق اور خوشگوار تعلقات کی حالت میں دین کی اس ً رال قدر معلیم برمس کرید حائے تو بعد میں پیدا ہوئے والے بہت ہے فتنوں اور جھگڑ وں کا سدیا ب ہوجا تا ہے، تیکن جمارے معاشرے میں اس اہم اصول کوجس طرح نظرانداز کیاجار باہے اس کے چندمظاہریہ بیاجی

(۱) ہا، وقات ایک کاروباریس کئی بھالی یا باپ ہیے مشتر کے طور پر کیک سرتھھ کام کرتے ہیں اور کسی حساب و کتاب کے بغیر سب لوگ مشترک کاروبار سے اپنی اپنی نئم ورت کے مطابق خرچ کر تے رہے ہیں، نہ ریہ بات ہے ہوتی ہے کہ کاروبار میں کس کی کیا حثیت ہے؟ آیا وہ کاروبار میں شخواہ پر کام کررہے ہیں؟ یا کاروبار کے حصد دار ہیں؟ تخواہ ہے تو کتنی؟ اور حصہ ہے و کس قدر؟ بس مرفض ا پٹی خو ہش یا ضرورت کے مطابق کاروبار ک آ مدنی استعمال سرتار بتاہے، اوراً سربھی کو کھٹھ بیتجویز پیش کرے کہ کاروبار میں جھے یا تنخواہ وغیرہ متعین کرلینی جائے توات محبت اور آغال کے خلاف مجھا

سین پے روز مرد کا مشاہدہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار کا انبی م اسٹر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ و ب ہی ول میں ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پرورش یاتی رہتی ہیں ، باخصوص جب حصد داروں کے یہاں ش دیاں ہوجاتی ہیں تو ہر مخض ریو محسوں کرنے لگتا ہے کہ دوسرے نے کارہ بار سے زیادہ فی نکرہ اٹھا ہا ہے۔ اور مجھ برظعم ہوا ہے، اگر چد ظاہری مطلح پر باہم رور طایت کا وہی انداز یاتی نظر آتا ہے لیکن اندر ہی اندر رنجشوں کا ماوا کیکٹا رہتا ہے، اور بالاخر جب بدرجشیں بدگمانیوں کے ساتھ ملٹر پہاڑ بن جاتی ہیں قوسیے آش فش پھٹ پڑتا ہے، اور محبت والفاق کے سارے وقوے وھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ز بی تو تکار ہے کیکرلز ائی جھڑے اور مقدمہ بازی تک کسی کام سے درینی نمبیں ہوتا، بھائی بھالی کی بول جاں بند ہوجاتی ہے ، ایک بھائی دوسرے کی صورت و کھنے کا روردار نہیں رہتا ، جس کے قابومیں کارویار کا جتن حصه آتانے وہ اس پر قابض ہوکر مدل وانصاف کا بدرافی خوان کرتا ہے ،اور پھر اپنی تجی مجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدز ہائی ادر بدگمائی کا وہ طوفان کھڑ کرتا ہے کہ رمان لا

پير چونکه سالبه سال تک مشترک کاروپار کا نه کوئی اصوب هے شدہ تھ نه و کی حساب و کتاب رکھا گیا اس ہے آبر، ختار فات پیش آئے کی صورت میں افہرم تھنبیم سے کام مینے کی کوشش کی بھی جِلَّ بِتُوَّمِهِ معالمات كَي دُورا أَبُهُ كِراتَى يَجِيده مِوجِكَى مِولَّى بِيَرَمْنَ السَّفَالِيَّ صَفِي سياس كاسرا بكرن مشکل ہوجاتا ہے، ہتخص واقعات کوایئے مفاوئی میزیک ہے، کیمتات، اورمصالحت کا کولی ایسافارموا ا وضع کرنا بھی سخت مشکل ہوجا تاہے جوتمام متعلقہ فریقوں کے کے ق بل قبول ہو۔

یہ بیار، فساوا کثر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کارہ بار ئے آ مار میں یاس میں مختلف افران ک

شویت سَدوات مع طے کو معاطبے کی طرح سطے نہیں کیا جاتا، اگر شروح بی سے یہ بات و صفح ہوکہ کی شخص کی کیا حیثیت ہے؟ اور کس کے کیا حقوق وفر انقش بیں؟ اور یہ ماری ہو تیں تحریری شکل میں محفوظ ہول تو بہت سے جھگڑوں اور بعد میں پیدا ہوئے والی جیجید کیوں کا شروح بی میں سرہ ہ ہموجائے۔

قرآنَ مَرِيمَ مِن جوآيت سب سے طويل آيت ٻاس ۾ الندتق ل ئي تم مرسلي نول يُو پيد بدايت وي ٻ كه جب تم كولي ادهار كامعامله كروتو اسے لکھيا پيا مروجب معمولي رقم وهارو پينے پر پيد تا كيد ساتو كارو يور كے وجيدو معاملات كوتر پر ۾ لاين اونے كي ايميت نتني زيد و بوري؟ (1)

ینظم ای گئے دیا گیا ہے تا کہ بعد میں تناز عات اور اختلاف ت پید، نہ ہوں ، ۱٫ گر ہوں تو آئیس حق وانصاف کے مطابق تمثانا تا سان ہو۔

اگر کی ایک حصد دار کو کار د پار میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہو قید بات بھی ہے ہوئی چاہئے کہ آپید ۵ دیبے زیادہ کام رضہ کارانہ طور پر کرے گایا اس زیادہ کام کا کوئی معاوضہ اے دیا جائے گا، اُٹر کوئی معاوضہ دیا جائے گا تو وہ اُفغ کے کہتنے فیصد جھے میں اضافہ کرک دیا جائے گا، یا متعین تخواہ کی صورت میں؟ غرض ہر فرایق کے حقوق وفرائض استے واضح ہوئے ضہ درک ہیں کہ بنا ملی ایس مہائی نہ

اً رباغرضَ كاروباري اب تك ان باتوں بِمُلْ نِين كِيا أَمِيا تَو جَتْنَى عِلد ہو سَكِيان امور كو

۱) الله ف ۲٫۱۷ ماني الدير الموايد للانشهادين ال حل فلسي و كناه الله

طے کر بین ضروری ہے اور اس معاملے بین کمی شرم، مروت اور طعن و تشنیع کو آڑے نہ آئے وینا چاہئے، معاملات کی اس مفائی کو مجبت واخوت اور اتحاد و انقاق کے خلاف جمست بڑا دھوکہ ہے، بکہ ورحقیقت محبت اور انقاق کی پائیداری ان امور پر مخصر ہے ور نہ آگے چل کر سطی محبت دلوں میں عداوت کو تمم و سے محقق ہے، اور ای لئے اسلام نے میاقعلیم وی ہے کہ '' رسو بھائیوں کی طرح لیکن معاملات اجتبیوں کی طرح کر گئ

(r) ای طرح به رے معاشرے میں بانضوص متوسط آبدنی والے طبقے میں اسے ملئیتی مکان کا حصوں ایک بڑا مئلہ ہے اور عموماتسی مکان کی تقبیر یا اس کی خریداری خاندان کے کئی افراد ملکر َ مرت میں، اگر ہا نے کوئی مکان بنانا شروع کیا ہے تو ہیے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنی رقمیں لگاتے ہیں ، کیکن عام طور ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ رقمیں کچھ سویے سمجھے بغیر اور بساوقات کوئی حساب رکھے بغیر لگادی جاتی ہیں، یعنی یہ بات طےنہیں ہوتی کہ میٹا جو تم مکان کی تغییر کے سئے دے ر باے آیا یہ باپ کی خدمت میں مدیہ ہے؟ یا قرض ہے؟ یا وہ مکان کی ملیت میں حصد دار منے کے ے بدرقم خرج کررہاے؟ پہلی صورت میں ندوہ مکان کی ملکیت کا حصدوار ہوگانہ باب سے بدرقم کی وقت واپس لینے کا حق وار ہوگا ، دوسری صورت میں مکان تو تنہ یا پ کی ملکیت ہوگا کیکن دی ہوئی رقم اس کے ذیعے قرض تجلی جائے گی، تیسری صورت میں اپنی لگائی ہونی رقم کے بقدروہ مکان کی ملکت میں بھی شریک ہوگا اور مکان کی قیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جھے کی مالیت میں بھی اضافہ ہوگا \_ غرض برصورت کے تقاضے اور نمائج مختلف میں الیکن چونک رقم گاتے وقت ان تینوں میں سے کوئی صورت طے نہیں ہوئی، نہ رقبوں کا یورا حساب رکھا جاتا ہے اس لنے آ گے جل کر جب مکان کی قمت برھتی ہے تو آپس میں اختا فات پیدا ہوجاتے میں اور خاص طور پر باب کے انتقال کے بعد جب تر کے کی تقیم کا مرحلہ آتا ہے تو یہ اختلافات ایک لا نیل سنلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی وجہ ہے بھائیوں میں چھوٹ چھٹاؤ کی نوبت آ جاتی ہے اوراز ائی جھٹروں سے خاندان کا خاندان مترثر

' اگر اسلامی احکام پر عمل کرت ہوئے تغییر کے شروع بی بیل بیساری با تیں ہے کر بی جا کیل اور انہیں تح بری طور پر قلمبند کرلیا جائے تو اس خاندانی فساد کا راستہ بند ہوجائے۔

(٣) جب ف ندان کے کی بڑے کا انقال ہوتا ہوتا ہوتا کہ قتر ایعت کا حکم بیہ ہے کہ جلد از جلد اس کا ترک اس کے شرک وارثوں کے درمیان تقتیم کیا جائے ، لیکن جارے معاشرے شن تج ہے کہ اس حکم سے شد بیر نظامت برتی جاتی ہوتا ہے ، جو ہاتی لگت ہے کے ان اور حدال و حرام می

ُں برہ ونہیں کی جاتی، ورجھ اوقات ایر بھی ہوتا ہے کہ سی کے بیش نظر بدریا تی نہیں ہوتی، بیکس ز واقنیت یالے پروانی کی وجہ سے میرائے تقسیم نہیں ہوتی ،اوراگر مرحوم نے کوئی کاروبار چھوڑ ہے واس پر وی بیٹ کام رکتار ہتا ہے جومرحوم کی زندگی میں کرتا تھا، ٹیکن یہ صفیص کیا جاتا کہ اب کارہ بار ف ملکت کس تناسب ہے ہوئی؟ شرعی درہ ، کے حصوں کی ادائیگی مس طرن ہوگی؟ کام کرنے و ہے کو اس کی خدمات کامعادضہ کر حرح تے اوا کیا جائے گا؟ ترک میں کون کی چیز کر کے جھے میں آئے گی؟ ہلکہ گر کو کی مختص تر کے کی تقسیم کی طرف توجہ دلانے بھی تو اس کی تجویز کو ایک معیوب تجویز سمجھا جا تا ہے، کہ ابھی مرنے والے کا غن بھی میلانہیں ہوا کہ لوگوں کو ہوارے کی فکر پڑ گئی ہے۔

ط انک پیہ بنوارہ شریت کا تھم بھی ہے ، معاطات کی صفائی کا تقاضا بھی اور اے نظر انداز رے کا متیجہ وہی ہوتا ہے کہ لیک طرصہ مزرئے کے اجد ورثا ، کواینے اپنے تفوق کا خیال آتا ہے ر بھیش پید، ہوتی ہیں ، تر کے کی اشیا ، کی قیمتوں میں زمین وآسان کا فرق پڑ جاتا ہے ، اور چونکہ کوئی بات يبع سے طعے شدہ نيل بوتى اس لئے اب معاملات الجھ جات بين ان كے مناسب تصفيه مين بخت مشکل ہے پید، ہوجاتی تیں، اور ان سب باتوں کا متیجے لزانی جنگزے کی صورت میں نمودار

اگرش بیت کے تھم کے مطابق وقت برتر کے گی تقسیم عمل بیس آ جائے اور ماہمی رضا مندی ور تی د دانقاق کے ساتھ تمام ضروری ہوتیں طے یاجا میں تو آئدہ ننازعات پیدا ہوئے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے، اور باہمی محبت واخوت کوفر وغ ملتا ہے۔

بیقیں نے صف تین ساوی مثالیں پیٹن کی ہیں، ورنہ معاشرے میں تھیلے ہوئے جھڑوں كاتفصيل سے جائزہ مياجات و تظرآئ كاكمعاملات كوصاف ناركان جهارے معاشرے كالك ايب روگ بن چکا ہے جس نے فتنہ وفساد کی آ گے ججڑ کا رکھی ہے ، میں مد ، خواو چھوٹا ہویا برا ، صاف سخرا ہون حياسينه اس كي شرائط واطلح ورغيم مهم بوني حياميس، اور اس سيسل مين كوني شرم وحيا اور حاظ ومروت آ رُ نِيسِ آ في جائب جب ايك مرتبه معالم كي شرائط الل طرح مطيع جام من واس كے بعد بالهمي برتاؤیل جو تحض جس سے جنن حسن سوک کر سکے بہتر ہی بہتر ہے ، اور یکی مطلب ہے ہاں ارش د کا ک''رہو بھا ہوں کی طرح اورمعاملات اجنبول کی طرح کرو''

مارامعاشي نظام ☆

سی قوم کی مع تی جارت کو بہتر اس وقت کہا جا سکت جہاں ہے تمام افر دو کو زندگی کی مصرور پر ت فارخ ابرالی اور سکون واطعینان کے ساتھ میسر ہوں ، ملک کی پیداور اور آمدنی اگر زیرہ ہوق ملک کے تم م باشد ہے اس کی برکات ہے مستفید ہوں ، ورس کو تقسیم دونت کے مع طے میں کن نا تصافی کی جائز کے تمام اس کے برخلاف ٹر ملک کی سارکی دونت چند ہاتھوں میں سے کر رہ چائے اور قوم کی اگر میت بھوک اور افعاس کا رونا رور ہی ہو، امیر و سے خارانے میں دونت کے ان اور محت شر کاوام کی جی بیان کے گاڑھے بینے کی کمانی کا بیت بیدیر سر نم ہوج ہوں کے جو جو اور افعاس کی زمینی سونا اگل رہی ہوں ، یہ مشینوں سے معل وجواہر برآ مد ہورے ہوں ، اے ملک کی محاشی تر تی نہیں ہو باج سکتی ، یہ دواجتی کی دیو ، یہ بین ہے جس کی موجودگ

ہے، اور کی بوالا اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور سے یہاں مرصد دراز سے ہم جا گیروا داشد اور ہنم سر باید داراند نظام اپنی بعر تن صورت میں رائ ہے ، مغرب ک دوسوس کے کوکی نے اور اول دو باٹ کو کچھا ہے سانچے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آز دی کے ساتھ سو پنے کے ، بج ک آ تکھیں بند کر کے ای ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھا دی تھی، زندگ کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی جن وال پر تقییر کیا ہے جن پر اور سر باید دار ''حاکم'' نے اپنے معاشر نے توقعی کیا تھا خاہر ہے کہ اس صورت میں جمیں اس ہے بیٹن کے سوا کیا مل سکتا ہے جو سر باہداران افعام نے لئے مقدر رہو بھل ہے۔

سالب ساں تک اس طرز معیشت کو آزمان کے بعداب پیشعور تو تجربعد پیدا ہوں گائے کے
پیدا ستر تی کا کئیس جہی کا ہے، ہم میں سے بیشتہ لوگ اب بیس چنے پر جبور میں کہ ہم ری معاشی
بنا ہموار چوں فردساری موجودہ مرمایہ واراندا درجا گیری نظام پر ما مد ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے۔
ابھی فربی مغرب کے فکری تسلط سے استخاآ زاد ٹیس ہوئے کہ اس کی فکری بی روی کو آزما سرخود پنے
فربی ساتھ کا مقبر مراستہ تعاش مرنے کی کوشش کریں ، اس کے بجائے وہ پیدر ہے کہ سرمایہ واری کی
مشکلات کا مل تلاش مرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کا رہے کرتے ہیں اور کی ایسے مل کو تیول سرب
پرآماد و فیکس ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری چیں دنہ ھالی ہو۔

چنانچہ آئی ہم میں سے ایک طبقہ بڑے زور شور سے '' موشنزم'' ، ر'' اشتہ کیت' کے تعریب لگار ہا ہے ، صابقہ اشتہ اکیسے بھی مفرب کی اس مادی تبغہ یہ کی پیدادار ہے جس نے نہ مالید داری کوجنم و یہ تقی مقبقت میں انسان کی معاثی مشکلات کا حل نسان کے پائی تھا نسان کے پائی ہے وہ اگر فرط تھی تو یہ تفریط ہے ، مزدوراہ رکسان اگر سرماید داری نظام میں مظلوم اور مقبور تھے تو اشتراکی تھا م میں بھی وہ پچھ کم نے بھی نبیرے

اس نظام کے جونتائ بورہ نیا نے و کیلیے اور اب تک و کھے رہی ہے، وہ یہ بین کے معاشے میں ۱۰ ست کی ٹربش نبریت نا :مو راور غیر متو زن : جو تی جل جاتی ہے، سرمالیدوار سود، قمار رمشاور اکتاباز کے قر بعیر جارول طرف باتھ مار کر روپیا ہے اسمن میں سمیٹ لیتا ہے اور دوست کا آس فرخیر ہے کے بل پر پورے بازاروں کا حکمراں بن بیٹسا ہے، قمیتوں کو مصنو کی طور پر چڑھ ماداور گران جا تاہے ، ار نمیر حضوری بلکہ مسئوات کے اور تو تاہے ، اور قوم کی حضوری بلکہ مسئوات کے اور تو تاہے ، بیبال تک کداس نظام میں بار باید بھی ویکھ گیا ہے کہ مین اس وقت جب کے مصنو کی قبط بیدا کر با جا تاہے ، بیبال تک کداس نظام میں بار باید بھی ویکھ گیا ہے اور اس میں افراد بھوک سے باتا ہوتے ہیں نظام اللہ علی اور کی تاہد ہوتے ہیں ان کے فرد ولوٹ کے لدے ہوئے جہاز جان بوجھ کر خرق کردینے جاتے ہیں ، ان کے فرد ولوٹ کے افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں ضرورت مند افراد تک ساتھ بازار میں آ کرستے داموں کو دوستا ہوئیا ہے ہائیں کی کہ بیتا ہے ہائی دوستا ہے ہائی کرستے داموں کی کو دیونے بائی کا سے در کر بیا ہے اس کی کرنے ہوئی کی کر بیتا ہوئی کی کر بیا ہے ہائی کر سے دوستا ہوئی کی کہ بیتا ہوئی کر بیا ہے اس کی کرنے کی کو کر بیا ہے اس کر بیتا کہ بیتا ہوئی کی کر بیتا ہوئی کی کر بیا ہوئی کی کر بیتا ہوئی کی کر بیتا ہوئی کر بیتا ہوئی کی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کر بیتا ہوئی کر بیا ہوئی کی کر بیا ہوئی کے دو تی بیا ہوئی کر بیا ہوئی

ظہ ہر ہے کے سرماید دارگی اس کار دباری آگھ پٹولی میں ایک عام آدی کو پنینے کا موقع تعیس لل سکتی، اس کی آمد لی محدود داور خراج سے زیادہ ہوتے سلے جاتے میں اور اس کی زندگی چند گئے سیے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہوکررہ جاتی ہے، دولت کے اس ممناؤ کا اثر ورک توم کی صرف معیشت ہی پڑئیس جکہ، خل ق وِکرد، راور طرز فکر وقمل پر ہمی پڑتا ہے، اور ملکی و مین اداقو ای سے سست بھی اس سے متاثر

ہوئے بغیر نیں روعتی۔

اشترا کیت میدان میں آئی تو اس نے سر ماید دارانہ نظام کی ن خرا یوں کو تو دیکھا لیکن مرض کے اسباب کی شعند دول دو ہائ ہے تشغیص نہ کر تکی اور معاملہ کی دوسری لتب پر جا کھڑی ہو گی ، سر و بید و دری نے بس تھ کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا ' ایک ' ہے اشتر کیت نے کہا کہ کوئی فرد کی ذریک فرد کی ذریعی پیداوار کا ، لک نہیں زمینوں اور کارخانوں کو جا گیردار اور سر ماید دار کے تصف سے 'کاں دو تو وہ بیش ہی شاری میں ناور اور کا ملک کی تمام زمینیں اور ساری میل دی سی سیتیں اغرابی ملکست سے 'کال کر انتخاب سے ایک کمیٹی بناؤ، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری میل دی سیتیس اغرابی ملکست سے 'کال کر اس کے حوالے کردو ، یہ پارٹی ایک تکومت کی تشکیل کرتے ایک منصوبہ بند معیشت ( Planned ) کی بنیا و ذال کی وہی ہے فیصد کرے گی کہ تیا چیز پیر کر نی ہے' کا چو وہی محنت کش عوام کو مختف کا مول میں مگل کر نے داری وہی سی منظم کر بیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیر دوار کو محنت کر نے کو مختف کا مول میں مگل کر نے داری وہی سی سی منظم کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیر دوار کو محنت کر نے والوں کے درمیان ، یک خاص تناسب سے مشیم کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیر دوار کو محنت کر نے والوں کے درمیان ، یک خاص تناسب سے مشیم کرے گی۔

میہ تجویز بری زور شور کے ساتھ چیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریق کاریس مزدور اور کسان کے ہدد کھا ملان ہے، میکن نتائج برغور تیجے تو اس نظام معیشت نے ناصر ف مید کہ چھانی مشکلات کھڑی کردی بلک مزدور کی پرانی مضیعتیں بھی تقریبا ای طرن برقر رہیں ، تھوزی دریے ہے اس بات نے قطع نظر رہے کہ ساتھ بیز وقعی طور ہے افذ کرنے ہی سنی مشکل ہے ہیں؟ اس بجٹ وہی جات ہے قطع نظر رہے کہ ساتھ بیز وقعی طور ہے افذ کرنے ہیں جا ستار اس بیلو وہی باتھ ایر ہے ہے جو دو جیسے کہ سات اس بیلو وہی باتھ ایر ہے ہے جو دو جیسے کہ سات اس مقد میں اور کا سریہ بجور دو اپارا ہے جو دو بی فی افرائی گاری ہے۔
جو اور بر کیا ہے تا اس واقع ہو بھی بات وہی مت سے بیٹے کہ اس نظام میں اور بر مجان اور اور ایکا کی ہے۔
مزدور بر کیا ہے تا اس واقع ہو بھی مت سے بیٹے کہ اس نظام میں اور بر جر اب واخو تی کا کیا ہے۔
مزدور بر کیا ہے تا اس واقع ہو بھی مت سے بیٹے کہ اس نظام میں اور اور اس ور افرائی کا کیا ہی ہو اس بر اجرائے ملک ہو وہ اس کی مناز اس واقع ہو گا کہ ہے کے محکومت کرنے وال سے ور اُن جس میں محمنت کی مناز کی ہو ہے کہ ہو ہے کہ ہو ہے کہ ہو ہے کہ ہو گا گا کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو کہ ہو گا ہو کہ ہو

اس نے برعکس اسلام نے عدل عمرانی کی شہراہ سم دید داری اور اشتر اکیت دونوں نے بچھ نے ٹر رتی ہے، اسلام کا نہنا یہ ہے کہ اس کا ننات کی ہر چیز خواہ زشن اور کارٹ نے ک شکل میں ہو، یہ روپے چمیے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کا سنات کے پیدا کرنے والے کی مکیت میں ہے، قرآن کر کھم کا ارشاد ہے:

﴿ لِلّهِ مَا فِنَى السَّمُواتِ وَمَا فِنَى الْأَرْصِ ﴾ (١)

"آ تا أول اور زمينول على جو كِيم إلله الله الله كائم "

الله وه التي يد مكيت فق الحداث كي لئے الله بندوں كود دويتا ہے۔

(مر الأر صد منه فور نها من منه أ من عدده ﴾ (٣)

" يد شهر زعن الله كى سب، وه الله بندول على سن جس و جاتا ہے اس كا ما لك بناديتا ہے اس كا ما لك بناديتا ہے ا

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چنز القد کی دی ہوئی ہے تو خاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی القد کی مرضی کا پاہند ہوگا، اس کے ذریعہ دوسروں پڑ ظلم ، ها کر زهین میں فساد ہر یا کرردین القد کو کے طرن گوارہ نہیں ، انسان کا کام پیہ کے دوہ دسروں کا خون چوشے کے بجائے اپنی اصل منزر مقصود یعنی آخرے کو پیش نظر رکھ کر دوہرول کے ساتھ حسن سلوک کر ہے۔

''اوراللہ نے تمہیں جو پھرہ یا ہےاس کے ذریعے تم دارآ خریت ( کی بھد کی ''حاش کرو، اور دنیا ہے جو حصرتیمیں ملا ہے اسے نہ جھولو اور جس طرت اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پراحسان کرواورزیمین میں فساد چھیلا نے کی وشش نہ کرو''

ان ہدایات کا خلاصہ میہ ہے کہ انسان کو القد نے انفرادی طور سے مدیت عطالو کی ہے لیکن میہ مکیت آنرادخو و مختی رخو دغرض اور ہے لگام نہیں ہے، بلکہ القد کے دیئے ہوئے احکام کی پابغد ہے، اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعمال کرسکتا ہے لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکٹر نیمیں ڈال سکتا۔

سر ما میدوارانه نظام کی جنتنی خرایول اور اس کی جنتنی ناانصافیول پر آپ تحر ڈ میں گے بنیو دی

<sup>(</sup>١) البقرة:١٢٨ (٢) الاعراف:١٢٨١

<sup>(</sup>۳) - نقصص (۷۷

طور سے ن ئے جپاری سبب نظر آئیں گے، سود، قمار، مشاہ راکٹن ز، ہر مابیدہ راکیک طرف قو سود، قمار ورسٹ کے ذریعہ ساری قوس کہ دولت تھنج کھنچ کراپنے دائن میں سمیٹ لیت ہے ووری طرف اس کے کھائے میں کن نم یب بمفعس ، اپانچ یا ہے سہاراانسان پرااز ٹی سے چھٹر ٹی کرنے کی کوئی مذہبیں ، وہ خود اپنی شرافت ہے کی کو چھٹے مید ہے تو اس کا احسان ہے ورشہ اسے اخراجات کی کوئی پویندی اس پر شمیں ہے۔

اس م نے اوا آتو آیدنی کے ناچائز ڈرائع کا درواز و بالکل بند کرد یا،سود، قی رہٹ کے ڈراجد دوست حصل کرنے کو بدترین بزم قرار دے کرصاف صاف اعلان کردیا کہ

﴿لا الْخُنْةِ أَمُو لَكُم مِنْكُم بِالنَّاصِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحَارِهُ عِنْ تُرْضَ مُكُم ﴾(١)

''اے ایمان والوائم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھا کا انہ یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی ہے کوئی تیجارے ہو''

مود میں میہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہوجائے تو سارا نقصان اس پر پڑتا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں گھر اربت ہے ، اور اُٹر نقع ہوجائے تو سارا نقع وہ لے اڑتا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا چالیسواں حصہ بھی مشکل ہے ہاتھ آتا ہے ، خاہر ہے کہ اس طرح دولت بھینے کے بچائے سکرتی ہے اور ہموار طیقے ہے اُٹر وش تیس کرستی ، اسلام نے اس کے بجائے شرکت ومضار بت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہوتو فریقین کا ہواور نقصان ہوتو دونوں اے برداشت کریں۔

تمارا در سٹر میں بھی ساری قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیا یک جگہ تھ ہوجاتا ہے بھر ایک عام آ دمی کا ایک روپید یو تو اس جیسے ہزاروں خریب آ دمیول کی جیب سے ایک ایک روپید بھی گر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے یا خود بھی کی سرماید دار کی جیب میں جا کر میتا ہے یا خود بھی کی مرماید دار کی جیب میں اسلام نے اس کر اور کاروبار کے لیے تم م طریقوں پر ہے دراس کی فطری گردش رک جاتی ہے اسلام نے اس پر اور کاروبار کے لیے تم م طریقوں پر پر بندی بھودی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسر کا تقسان ہویا جس سے پورے معاشر ہے کی دوست سک جگہ میٹنے گئے۔

آ مدنی کے ناچ کز ذرائع پر پایندی لگانے کے علاوہ سرمایہ واروں سے قریبول تک ووت پہنچ نے کے سے اسلام نے سرماید وار پر زکو قاچے بہت سے افراجات و وجب کرو نے جی جواس کا اختب نبیس بلکہ اس بال پرواجب ہونے والاحق ہے، نصے ہزور قانون وصوں کیا جا سکتا ہے، زکو ق کے علاوہ عشر خراج ،صدقہ فطر قربانی ، کفارات ، نفقات، وصیت اور وراثت وہ چھوٹی بڑی مدات ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالا ب سے جارول طرف نہرین نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی کھیتی مرسم وشاواب ہوتی ہے۔

ان قانونی پاہند ہوں کے ساتھ اسلام بحیثیت مجموئی جس فرہنیت کی تھیر کرتا ہے اس کی بنیاد سنگدن، نجوی ، بے در کی اورخود غرض کے بجائے ہمدردی ، فراخ حوصلگی ، بخو وت اور سب سے ہزدہ کر خوک خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہے ، اس کے لئے بیمسن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فرے عائد موف خوا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہے، اس کے لئے بیمسن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فرے عائد برح نے والے قانونی فرائض کی اوائیگی پر اس کر لے اور اس کے بعد وہروں کے دکھ درو ہے آئی میس بر کرکے بیٹھ چ ہے ، اس کو زندگی کے ہم مرحلہ پر العلم ، کی بیددی گئی ہے کہ بیونی چند دو لو کی بہار ہے ، میش وہست رو پے اور پھیے کے اس فر بھر کا نام نہیں ہے جو بہاں جو بہاں جو بہاں جو کہاں ہوگی کر اس المینان کا نام ہے جو اپنے کسی بھائی کے چبرے پر خوش حل کی مسکر اہت وہ کھی کہا کہا گیا ہے کہ بیار ہوں کے سدا بہار پھول تھتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے ، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں سرتوں کے سدا بہار پھول تھتے ہیں۔ چیا ہوتا ہے ، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں سرتوں کے سدا بہار پھول تھتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے ، اور اس کے کہا گیا ہے کہ وہائی کے بہار ہوں کے ساتھ ، اور ان میس بہاں تک کہا گیا ہے کہ اور ان میں بہاں تک کہا گیا ہے کہ اور ان میں بہاں تک کہا گیا ہے کہ اور ان میں بہاں تک کہا گیا ہے کہ اور ان میں بہاں تک کہا گیا ہے کہ

و السنائوسك مادا بُعفُوں فُلِ العمو ﴾ (١) "الوك آپ سے بو چھتے میں كدوه كيا خرج كرين، آپ فرماد يجئے جوضرورت سے زائد ہو"

غرض ایک طرف سرمایہ دارگ آ مدنی کی ناجائز مدات کوفتم کر کے ادر دوسری طرف اس کے افزاجات میں اضافہ کر کے اصلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیردیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کی ونیا میں بیرساری یا تیس نران نظرین ہوکر رہ تی تیں، دو مملی عور معیشت کا بیہ باداغ اورصاف تھر افظام دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کے میں دو پیدیکر کل کرتا تھ تو کوئی اسراخ اسمام کے ابتدائی دور کا مطالعہ سیجتے جب صدفہ دینے والا باتھ میں رو پیدیکر کل کرتا تھ تو کوئی اسے قبول کر کے ابتدائی دور کا مطالعہ سیجتے جب صدفہ دینے والا باتھ میں رو پیدیکر کل کرتا تھ تو کوئی اسے قبول کرنے تھا تو کوئی

اب جاری شوی اعمال ب کداتنا پر امن وسکون معاشی نظام رکھنے کے بوجود شروع میں تو ہم نے اچی معیشت کا نظام سر ماہیدداری کے اصولوں پر بنایا، اب جب کے اس کے نقصانات سامنے

<sup>(</sup>١) الشرة:٢١٩

رہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے '' اشتراکیت'' اور'' سوشلزم'' کی آ وازیں بیند کرنی شروع کے سردی ہیں ہیں ہیں ہوری کے بدترین بعنوں اور موداور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق جاہت کرنے کی کوشش میں قرآن وسنت کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو'' اسلامی'' بنانے کے لئے آ بیت واحد یث کی انٹی سیدھی تاویلیس کی جارہی ہیں اور ذہن اگر نہیں چلتا تو اس طرح کے مغربی افکار کی فائل کو ایک مرتبہ ول سے نکال کر سیدھے سے طریقے سے اسلامی اصولوں پر غور کر میر جائے کہ وہ موجودہ معافی شکلات کا واقع طور سے کیا حل چیش کرتے ہیں۔

جو حطرات فعط فہی ہے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سجھ بیٹھے ہیں ہم نب بت درد مندی کے سرتھ ان ہے بیگر ارش کرتے ہیں کہ دہ کی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پیوند لگانے کے بج نے ٹھنڈے دل ود ماغ ہے معقولیت کے ساتھ اسلامی احکام کو تجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا حقیقی منصب سے ہے کہ وہ پرائے شگون پر اپنی ناک کو انے کے بجائے نہ صرف خود اسلام کا مملی نمونہ ہے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط وقفر بط کی مجول بھیوں میں پھنس کے ہو، ان نیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر مطے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی جو چودہ سو سال پہیدان نیت کے من اعظم مجمود مطفی ساتھ نے دکھایا تھا۔

بمصطفیٰ برسال خویش راه که دمی جمه اوست اگر باد ند رسیدی تمام بولهی است بشدیش

# امت مسلمه کی معیشت اور اسلامی خطوط پراس کا اتحاد <sup>ین</sup>

''ائیسویں صدی اور مسلم امد' کے موضوع پر" مو تسمیر انسعالم الإسلامی" نے اسرام آباد میں ۱۳۳۳ میں بیٹ الاقوامی کا نفرنس منعقد کی جس میں بیٹ الاسلام جسٹس مولان مفتی محرقی عثانی صاحب مدخلہ کو مذکورہ بالا موضوع پر خطاب کی دکوت دی گئی۔ موصوف نے اس موقع پر انگریزی میں اپنا مقالہ بیٹ کیا۔ اس مقالے کا اروو ترجمہ ذیل میں بیٹ شومت ہے۔

محترم چيئر مين اورمعز زمېمانان گرامي!

بیمیرے لئے ایک برا اعزاز ہے کہ جھے ایسی میں الاقوامی کا نفرنس میں شرکت کا موقع مل وہا ہے جو مؤتم را العالمی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک اختبائی تازک وقت میں منعقد کررہی ہے، نئی صدی کا ظہور پورے عالم میں فکر وشل کے نئے افق کھول رہا ہے، تلارے لئے مسلم احد ہونے کی حیثیت سے اپنے اہم مس کل اور مشکلات پرغور کرنا، ان کے رخ مشعین کرنا اور آنے والے وقتوں کے مین القوامی مسائل کے حل کرنے کے لئے اپنی شخصت کملی وضع کرنا ایک لائق تحسین محل ہے، میں موتمر العالم الاسلامی کا شکر گذار ہوں کہ جھے ایا پروقار فورم (Forum) مہیا کیا جس میں، میں ان مسائل مرسکا ہوں۔

انیسویں صدی سیاس استبداد کی صدی تھی، جس بیل پور پی طاقت وراتوام نے ایشیائی اور افراع میں استبداد کی صدی تھی، جس بیل پور پی طاقت وراتوام نے ایشیائی اور ساق میں میں لگ بھر اپنا تسلط جمایا ہوا تھا، موجودہ صدی نے جواب اپنے آخری سائس لے رہی ہے مغربی استبدا کی طرف ہے آزادی کے تدریجی عمل کا مشاہدہ کیا ہے، القدتی لی کے فضل سے یہی وہ صدی تھی جس میں بہت سے اسلامی مما لک نے یا تو طاقت کے بال ہوتے پر پر امن طریقوں سے آزادی حاصل کی، تاہم اپنی سائی آزادی کے خصول میں واضح کا مربالی کے پر امن طریقوں سے آزادی حاصل کی، تاہم اپنی سائی آزادی کے خصول میں واضح کا مربالی کے بیاس میں میں موادی استبدائی صاحب مدخلات کے مرتب اسلام آباد میں میں میں کی دعوت پر اسلام آباد میں سام تاہد میں انہوں طریقوں بھر اور کا محموم ن اشرف مثانی صاحب مدخلات

باوجود ہم اب تک علمی، معاثی اورمنصوبہ سازی کے میدانوں میں خاطر خواہ کامیابی عاصل نہ کر ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اب تک مسلم امد سای آزادی نے میچ تمرات سے لطف اندو زمیس ہوئی۔

اب سلم دنیا نی صدی کواس امید کے ساتھ و کھیر ہی ہے کہ ان شاہ امد تق میں بیاس کے بئے عکس اور حقیقی آزادی لے کرآئے گی ،جس میں سمان دنیا کی مختف اقوام کے در میان پند تھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں اور قرآن کریم اور حضور ساتید کی تقلیم سے کی روشنی میں وضع کردہ اصوب کے مطابق انٹی زندگی گڑارئے میں آڑاو ہوں۔

تا ہم یہ بات بھی واضی ہے کہ یہ امید صرف خواہوں اور خواہشات سے بوری نہیں ہوسکی،
اپنا اس محبوب مقصد کے حصول کے لئے ہمیں ابتما کی زندگی کے تمام میدانوں میں اپنے رہ یہ کو بدن
ہوگا، ورجس قدر ہم نے سامی آزادی کے حصول کے لئے وششیں کیس اس سے زیادہ ہمیں اپنی ممل
آزادی کے حصول کی کوششیں کرنی ہول گی، ہمیں اپنے لائک قمل اور منصوبوں پر از سر نوغور تربی ہوگا،
ہمیں خوب فور وفکر کے ساتھ مرتب کردہ چانگ اور منصوبہ سازی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنے ہتعین
اور واضی مقاصد کے سے ابتحا کی قوت ارادی ، انقابی اقد امات اور ایک پر ہوش پرو قرام کی ضرورت
ہوگی، اور اس طرت کے بین الاقوا کی سیمیناروں سے اگر تھر چر فاحد واٹھایا جائے تو اس مقصد کی طرف
ہوگی، اور اس طرت کے بین الاقوا کی سیمیناروں سے اگر تھر چر فاحد واٹھایا جائے تو اس مقصد کی طرف

جس موضوع کے بارے میں مجھ سے اس عظیم فورم میں چندالفاظ چیش کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ موضوع ''امت مسلمہ کی معیشت کا اسابی خطوط پر اتی ہ'' ہے ، اس مجھم مضمون میں جو یک خضہ وائس پر تیار کیا گیا ہے، احقر اپنے آپ کوالیے دونکات تک محدود رکھے گا جو ہمارے نے امت مسلمہ چوٹے کی حیثیت سے بہت زیاداہم میں۔

### (۱) خودساخته انحصار

یہ بات برکس وناکس جانت ہے کے تقریباً قام مسلم عمد مک کا جاتی اور می تی مید، نوب میں دوجار دو مردوں پر انتحارات امت کا ایہ معاقی مسئلہ بن چکا ہے اور جس سے آج تمام مسلم امت دوجار ہے۔ اس کی بنیاہ کی وجہ سے کہ اسٹر مسلمان عمالک بعظم فی عمد ملک یا بین ارقو می (بھد حقیقت پندی سے حائزہ لیاج نے تو مغرفی) مالیاتی یا تھو لی اواروں سے برقی بری رقمیں قرض سے رہے تیں، اور بعض عمدالک سے بھاری مقدار میں مودی قرضے کی ترقی قرض وول کے بجائے اسپے روزم ہ کے بعض عمدالک سے بھاری مقدار میں مودی قرضے کی ترقی قرن منصوبوں کے بجائے اسپے روزم ہ کے بعض عمدالہ علیہ میں، بلک اس سے بھی زیادہ تھو گئے تی اس میں جھے کہ ہے سے تیں وکی

اوا نیگ ئے سنے حاصل کرر ہے ہیں، جس ہے ان کے حاصل کردہ قرضوں کا س زُ خطرنا ک حد تک بوج حکا ہے۔

بیرونی قرضوں پر انحصار ہوری ایک ایک بنیاوی بیاری ہے جس کی دجہ ہوری اقتصادی زندگی اس درجہ متاثر ہوچک ہے کر تو می خود اعتمادی تقریباً مفقود ہوتی جارہی ہے، اور اس نے ہمیں اس بات پر مجبور تررکھا ہے کہ ہم اپنے قرض دہندوں کے مطالبات کے آگے جلکہ بعض اوقات ایسے مطالب ہے کے عمر شلیم خم کردیں جو ہمارے اہتما کی مفاوات کے خلاف ہیں، یہ جس کوئی ڈھک چھی نہیں کہ قرض وہندو قریفے دیے ہے بل مقروض پر اپنی شرائط یماند کردیے ہیں، یہ شرائط ہمیں مستقل غیر ملکی د اور اکثر ہمیں اپنے حقیق مقاصد کے حصول سے روکی ہیں، اور اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ اغیار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیس، خلاصہ یہ کہ غیر کمکی قرضوں کے بات پر مجبور کرتی ہیں کہتائی بیان نہیں ہیں۔

قرضہ بین اسلامی تعلیمات کی رو ہے اس قدر ناپسندفعل ہے کہ اس میں شدید مجبوری اور سخت ضرورت کے بغیر ہتلائمیں ہونا چاہئے، حیسا کہ حضور اکرم سائیز نے اس عمل ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ٹائیز نے ایسے شخص کی نماز جنازہ اداکر نے ہے اٹکارفر مادیا جو اپنا قرض ادا کئے بغیروفات پا گیا تھا۔ (1)

مزید برآ سمسلمان فقبه عکراس نے بیسوال انھایا ہے کہ آیا سی مسلمان ملک کے حکران کے لئے جائز ہے کہ وہ غیرمسلموں کی طرف ہے چیش کردہ تحقے قبول کرے؟

اس سوال کا جواب بید یا گیا ہے کہ بیصرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب ان تحفول کی وجہ ہے امت مسلم کے مفاد کے خلاف کی قسم کا دیاؤنہ ہو، بید جواب تخفے قبول کرنے کے بارے میں ویا گیا ہے ،اب آپ اس سے خودی انداز دلگا شلتے تیں کر قریفے لینے کا جواب کیا ہوگا؟

اسلامی اصوبوں کے مطابق بیان کروہ سے ہدایات اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے تختی اور تنظم کے زمانہ میں بھی غیر ملکی قریضے لینے سے انکار کرنا جائے ہاگت ہمارا بہ حال ہے کہ موجودہ قریضے ہمارے دسائل (Resources) کی قلت کے باعث بیدانہیں ہوئے، بلکہ حقیقت سے ہے کہ مسلمان بحثیت مجموعی جینے ماہداراتی ہیں اس سے قبل کی بوری تاریخ میں استے مال دار کھی نہیں ہے۔ آج ان کے پاس قدرتی وسائل کے ظلم فزانے موجود ہیں، دنیا کے اہم دفائل واقتصادی اہمیت

<sup>(</sup>١) صبحيح السجاري، كتاب الحوالات، باب من حال دين العيب على وحل جاز، وقم:٢١٣٧، مستد أحمد ، قم:١٣٦٤٣

کے حال مقامت ان کے قبضے میں ہیں، وو دنیا کے بھوں چے واقع ہیں، وو مرائش سے انڈو نیش تک بری جغرافیائی زئیر میں بڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سوائے اسرائیل اور بندوستان کے کوئی ملک حاکل نہیں ہے وو دنیا کا تقریباً بچیاس فیصد تیل پیدا کرتے ہیں، دنیا کی خام مال کی برآمہ ت میں تقریباً جالیس فیصد حصہ سمبانوں کا شارکیا جاتا ہے۔ ان تمام تھائی کے علاوہ سمبانوں کی وہ تم مقد رقوم جومغرلی ممالک میں امانت یا سرمامہ کارکی خوش ہے رکھی ٹی بین اتنی زیادہ ہیں کے وہ خود اسپنے اوپر عاکد تمام دیون (Loans) اور واجبات (Payables and dues) کہ لاوائی کے سے مکمل

اسلامی ترقیاتی بنک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلامی ترقیاتی بنک (IDB) کے رس میں اسلامی ترقیاتی بنک (IDB) کے رس می لک کے پیرونی قرضہ جات کا جموعہ 618.8 ملین ڈالر ہے، جب کہ دوسری طرف مسلم نوں کے مغربی مرسکہ مو نے اٹا تھے اور امانتی (Deposits) اس سے کہیں زیدہ ہیں۔ یہ بات طاہر ہے کہ ان اٹا توں اور امانتوں کا کوئی تفوی ریکا رڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مواد وجو بات کی بنا پر انہیں خاہر نہیں کرتے ، ایستہ معاثی ماہر بن کا خیال ہے کہنے کی جنگ (Gult War) کے بعد عرب مسلمانوں نے ایستہ معاثی ماہر بن کا کہنا کہ بات کا عملا مطلب میں جمع شدہ اٹا توں اور امانتوں کا تخیید تقریبا 800 سے کہر مسلمانوں نے مغربی ممالک میں جمع شدہ اٹا توں اور امانتوں کا تخیید تقریبا 800 سے کے مسلمانوں نے مغربی ممالک میں جمع شردہ اٹا توں اور امانتوں کا تخیید تقریبا کوئی جمع کردہ رقم کا ایک حصوفودی زیدہ و مودی قیمت پرقرض لے رہے ہیں۔

اور گر ہانفرض ان تخمینی اعداد و ثار کو مبالغہ آمیز تھجھا جائے جب بھی اس حقیقت ہے شاید ہی کوئی مشر بھوسکتا ہے کہ تنی بزری رقبول کواگرا ہے پاس ہی رکھ کرفتیج طریقے ہے مسمیان دنیا پر استعمال کیا جاتا تو است مسلمہ بھی چھ سومیس یا اس ہے زائد قریضے لینے پر مجبور نہ ہوتی ۔

اس زادیہ ہے، آگر جو نزہ لیا جائے تو بیدواضح ہوتا ہے کہ فید ملکی قرضوں پر انجھار ورحقیقت ہم ر خودساخت ہی ہے، جس کے بارے بیس ہم کی دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے ،ہم نے بھی بھی ن عوامل کو دور نہیں کیا جو ہمارے سرمائے کی باہر ممثلی کے ذمہ دار میں۔ ہم نے اپنے تو گوں بیس اعماد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو موجودہ ظالمانہ اور بدعوان (Corrupt) کلام محصولات سے چھٹکار انہیں دیا ،ہم بھی مرمایہ کاری کے لئے ایک پرامی فضا قائم کرنے کے قابل نہیں ہوئے ،ہم نے بھی اپنے ممالک کوایک مضبوط سیاسی نظام عطانہ کیں ،ہم نے بھی بھی اپنے مجموق مرمایہ طور پرہم اسل کی اتحاد کے جذبات کوسر گرم اور امت مسلمہ کی طاقت کو متحرک کرنے میں ناکام رہے۔
یہ افسوں ناک صورت حال نی صدی کی خوتی میں مبتلی تقاریب منعقد کر لینے سے ٹھیک نہیں
ہوستی ہمیں بنجیدگی کے ساتھ وقت کے چینے کو قبول کرنا ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے ہمارے
محتی اور سیاسی قائدین کو غیر ملکی انتھار سے نجات ولانے کے لئے ایے ذرائع اور طریقے سات
کرنے ہوں گے جو ہمارے پاس پہلے ہی ہے وستیاب بین، جس چیز کی ہمیں سب سے زیدہ
ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم مسلم امد کے باہمی تق دن کو فروغ وینے کے لئے نی پالیسیاں وضع کریں،
ظرورت ہے وہ یہ بے کہ ہم مسلم امد کے باہمی تق دن کو فروغ وینے کے لئے نی پالیسیاں وضع کریں،

﴿ يَمَا الْمُؤَمِّمُونِ إِحَوِدَّةُ فَأَصِلَحُوْا بِسَ أَحَوَيُكُمُ وَاتَقُو اللَّهُ بَعَنَكُمُ لَ تُرْخَمُونِ ﴾ (١)

''تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں،تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان سنگ کراؤ اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرو، تا کہتم بروم کیا جائے''

قرآن دسنت کی تعلیمات اوراد کام اس اصول کی تاکید کرتے ہیں کہ تمام سلم امد کو یک جان ہوکر کام کرنا چاہئے، جغرافیائی حدود انہیں مختلف مقاصد اور مختلف اقوام کے اندر منتسم نہیں کر سکتیں، سیای وجغرافیائی حدود صرف کی ملک کے انتظامی وداخلی امور تمنا نے کے لئے برواشت کی جاسکتی ہیں، کیکن تمام سلم می لک کو خصوصاً ان کے اپنے مشترک مقاصد کے لئے بقید نیا کے مقابلے میں کیک جان اور یک رخ ہوکر موچنا جائے۔

بی و دین چیک کے جب تخلیکی مہارت پر صرف چند مغربی میں لک کی اجارہ داری تھی، اب مسلمانوں کی مہارت وقابلیت (Talent) کم از کم مسلمانوں کی فوری ضروریت کو حل کرنے کی مسلمانوں کی فرری ضروریت کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس امت کی خدمت کے نئے نہ ہی جذب کے ساتھ اس قابلیت کو حلاش کریں، لیکن مید مقصد ہمارے مما لک کے قائدین، ورزئم، وک متحدہ کوششول کا طلب گار ہے۔ بی اس کا سب سے ہوا چیلنی ہے، جس کا مقابلہ ان کے سئے شصرف امت کی بھائی کی خاطر بلکہ خود اپنی بقاء اور حیات کے لئے ضروری ہے، اس بارے میں ایک عظیم فرمد داری کی خاطر بلکہ خود آگے ہر ھرکم مسلمان کی آئر موں پر ہے، کہ اسے خود آگے ہر ھرکم مسلمان قابلیت کا ایک متحدہ تالاب (Pool) بناتا ہے۔

رام الحجراب ١٠

# (٢) اينے معاشي نظام کي تعمير نو

دوسر ہم مَنت جس کی طرف احقر حاضرین مجلس کی قویہ میڈول کرانا چاہتا ہے، وہ ہمارے نظام مواسمان می خطوط پر استقوار کرنا ہے۔

بییو نی صدی سوشلزم کا خمہور، سر مابید دار اور سوشلسٹ می لگ کے درمیان محاذ آرائی اور سخر میں سوشفزم کے سقوط کا مظاہرہ و کچھے چک ہے، مغربی سرہ بید دار مما لک سوشلزم کے سقوط کی اس طرح خوشیاب من رہے بین گویا بیال کی شصرف سیاس بلکہ ان کے قلر ونظر کی فتح کا حقیق ثبوت ہے، اس طرح وہ میوشٹ تصورات کے سقوط کو بھی سرمایہ داری نظریہ کی تھا نیت کا بین نبوت قرار و سے رہے بین، اور یہ دعوی کیا جارہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی اب انسانیت کے لئے ایسا واحد نظام ہے جے بیان کا فیچرکوئی جارہ ہمیں۔

کیکن حقیقت سے ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم سر باہیدوارانہ نظام معیشت کے ٹیا لمیانہ اصولوں اور خصوصاً دوست کی غیر مساوی تنتیم کے روٹمل کے طور پر انجرا تھ جو گذشتہ کئی صدیوں ہے سمر ماییہ دار ممالک میں نظر رہی تھی۔ سوشلزم ان برائیوں کی نشاندہی کرنے اور معاشرے بران کے برے ا ژات کی تقلید کرنے میں حق بج نب تھا، موشلزم کی ناکا کی کی وجہ سرمایہ وارانہ نظام پر سیح تنقید ناتھی. بعکه اس فی وجہ خود اس کے چیش کرد و متباول نظام کے اندرموجو دخرابیاں تھیں البذا سوشلزم کی ، کامی کا برَّ زیدمصب نہیں ہے کہ سر ماید دارانہ نظام اپنے اندر کوئی خزالی نہیں رکھتا تھا، ہلکہ وہ خزاییاں ابھی تک مع جود میں اوران کی اصلات بھی نہیں گی ٹنی ہے، جومما لک سرمایہ دارانہ نظام کی اتب ع کررہے ہیں وہ بھی تک دوست کی غیر مساوی تقسیم میں جتلا میں ، مالداروں اور غیر مالداروں کے درمیان عظیم فرق اور ووت کے بیش درمی ن فر بت (Poverty in the midst of plenty) ان کے نظام معیشت میں ایک بہت یو، مسلہ ہے، یبی مر ماہید دارانہ نظام کے حقیق مسائل میں،جنہیں اگر تیجیح طرح حل نہیں ئياً ميا توبيه ايك اور ردممل كوجنم و يستح بين، جوسوشلزم سے كہيں زيادہ بخت اور خالم ہوگا، سوویت یونین کے مقوط اور نکڑے نکڑے ہونے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذراتھا کہ بعض وسط ایشیا کی ریاشیں دوبارہ کمیونزم کی طرف رٹ کررہی ہیں، پر حقیقت اس یار لیمانی امتح ہاہ کے نتائج ہے اچھی طرث محسوں کی جاسکتی ہے جس میں کمیونسٹ پارٹیوں نے اپنی اپنی پارلیمنٹ میں بھاری ئش یت سے سٹیس عاصل کی میں ، بیاس وجہ سے نبیس ہے کہ کمیونزم یا سوشلزم کے باس واقعثاً کوفی نضیت یا ایھالی موجود ہے بلکہ بیسر مابیداراند نظام کے تساہ کے ہرے نتائج اور غیر ما ویا نہ تشیم

دولت كا دوباره ردكل ہے۔

ای لئے اب و نیا ایک ایسے تیسر ب نظام کی شدیدی جواسے ان دونوں نظام ہوئے معیشت کی ان خرابیوں سے نجات دلائے ، جن سے انسانیت گذشتہ چندصد یول سے دوج ررہی ہے، ای تیسر ب نظام کے تیسر ب نظام کے اسلام امد کی طرف سے اسلامی خطوط پر کام کیا جا سکتا ہے، وہ معاشی اصول جو قر آن پاک اور احادیث نبویہ موبی کی اخوذ ہیں ، آئ کی و نیا کے تمام معد شی مسئل کو حل کرنے میں کھل کافی وشائی ہیں ، یوکد اسلام جہال ذاتی مکیت اور بازاری معیشت کی اجازت و بیا ہواں وہ ایک منصفان تشیم دولت کا ایک سوجا سمجھا نظر یہ بھی چیش کرتا ہے ، جو معاشی زندگ کی نا ہموار بول سے نبوی ہیں دولت کا ایک سوجا سمجھا نظر یہ بھی چیش کرتا ہے ، جو معاشی زندگ کی نا ہموار بول سے نبوی حرف کرک ( Porsonal profit بیا دول کے ساتھ سیر وشکر ، وکر چلتا ہے ، سوشلزم کی ایک بیوی کر دار پاکل ہی تھی کہ سرماید داری قولوں نے ذاتی بین وی خرائی میڈ تھی کہ سرماید داری قولوں نے ذاتی مکیت کے ساتھ سیر وشکر ، وکر چلتا ہے ، سوشلزم کی ایک بھی جو پاکل کی ہے محاشی نظام کا مفروضہ چش کیا جو پاکل کی خراقی میں دواری جذبہ کو نہ معرف ختم مکی از دادی کے انگار نے پیداواری جذبہ کو نہ معرف ختم محرف ختم بھی جو ساتھ کے باکار نے پیداواری جذبہ کو نہ معرف ختم کیر دیا بھی جو پاکل کے مداشت کی جانگار نے پیداواری جذبہ کو نہ معرف ختم کیر دیا بھی جو پاکل کے دیا ہے محاشی نظام کا مفروضہ چش کیا جو پاکل کر دیا بھی جو باکل کی حدود پر بیاتی حدود کی ۔

تجربت سے بید بات واضح ہوتی ہے کہ نہ ذاتی طکیت سر مید دارانہ نظام کی ہے اعتدالیوں اور بہ اور ناہموار بوں کی بنیادی وجنتی نہ بازار کی تو تیں، بلکہ سرما بید دار ممالک میں معاقی ناہموار بوں اور بے اعتدالیوں کی بنیادی وجنتی نہ بازار کی تو تیں، بلکہ سرما بید دار میان اور بنیا میان کی درمیان اختیار کا فقد ان تھا، جس نے تمام دولت کو چند مال دار لوگوں تک محدود کر دیا، سود، قمار، جو نے اور غیرا خلاقی تو اجشات کی تحکیل جیسے طریقوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نفح کم نے کہ سرما مید داران نظام میں اجذب دی گئی، جس نے مارکیت میں اجارہ داری (Monopoly) کا راقال پیدا کر دیں، جس کے تیجہ میں طلب اور رسد کی حاقتیں یا تو بالکل مفلوج ہوکر روگنیں یان کے قمل کو اسپنے کم بر پورائر سے دوک دیا۔

ستم ظریقی ہیے کہ مرہا ہید دارانہ نظریدا کی طرف تو طلب اور رسد کو سرگرم کرنے کے لیے اصول عدم بداخلت (Laisez fair) کا اطلان کرتا ہے تو دوسری طرف مندرجہ بالہ غدط فررائع کا روبار کی اجازہ دارائی اجازہ داریوں کاروبار کی اجازہ داریوں (Monopolies) پید کر کے اپنے جابرانہ فیصلے عوام الن س کی کثریت پر مسلط کرد ہے ہیں، جس کی دجہ سے بازاری ہو تقوی کوان کا حقیقی مردارادا کرنے ہے دوک دیاجاتا ہے۔ مودکا منتقل رجمان س

ہے کہ وہ مال دارصنعت کاروں کے مفاد کے لئے کام کرے، یونکہ بیصنعت کاربی اس دولت ہے فائدہ اٹھاتے ہیں جو طریب عورت میں بھی کراتے ہیں اور جب انہیں عظیم فائدہ ہوتا ہے تو وہ عوام الناس کو اس میں شریک کرنے کے بجائے ایک متعین شرح ہود سے جود دیے ہیں اور چھرا اس سود کو تھی وہ دوبارہ اپنی پیداوار کے اخراجات کی مدھی قیمتوں میں اضافہ کرک دیے ہیں اور چھراک سے میں بہتوں کی مدھی قیمتوں میں اضافہ کرک والی وصول کر لیتے ہیں، بجو گی سطح پر اس کا مطلب سے بوا کہ سے مال دار ہوگ کھاتہ داروں والی وصول کر لیتے ہیں، بہوگ کے ان نظم کے لئے استعمال کرتے ہیں اور حقیقت میں ان (Despositors) کو بھی ادان کی بیداداری قیمت میں اضافہ کر کے واپس وصول کر سے ہیں وہ صور فیمن ویک کو ایس وصول کر سے ہیں وہ صور فیمن جیس وصور فیمن جیس وصور فیمن کی بیداداری قیمت میں اضافہ کر کے واپس وصول کر سے ہیں وہ صور فیمن جیس وصور کی واپس وصول کر سے ہیں۔

اسی طرح" جوا" بنراروں لوگوں کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز سرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور کم سے بغیر دولت کے حصول کی لاٹی اور طع کو بڑھانے کا ایک تباہ سن محرک ہے، ' مش' کے معاملات بھی فطری بد زاری مل کومتاثر کرتے اور دولت کی غیر مساویا تہتیم میں اہم کر دار اوا کرتے میں ، خلاصہ سے کہ حلال اور حرام کا انتیاز شدر کھنے والا نظام معاشر نے پر پڑنے والے برے اثر ات سے لا پر واہ ہوکر ہرقتم کی تجارتی سرگرمیوں کے لئے کھلا ہوا ہے۔

اسلام نہ صرف بازاری طاقتوں کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کو ایک ایک میکا نیت (Mechamism) مہیا کرتا ہے، جس کی دیدہے وہ اجارہ داریوں کی رکاوٹوں کے بغیرا پئی عاقت کے ساتھ عمل جاری رکھتے ہیں، صحت مند پیداوارادرساویا نیقسیم کی فضا برقر اررکھنے کے لئے، سلام معاشی سمر مرمول پردوقتم کے نشزوں عائد کرتا ہے۔

پہلی کتم کے کنٹرول ہے اسلام نے تجارت اور کمائی کے ٹمل کو پچھ ایسے مخصوص اور پر دقور طریق بائے کار کے سرتھ متعین مُرد و ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ حلال وحرام کے درمیان احمیاز کرتے ہیں، بیطرینے اجارہ دار ہوں کو رو کئے اور غلط اور فیر اخلاقی کمائی اور معاشر ہے کے اجہائی مفادات کے خلاف تجارتی سر سرمیوں کو ختم کرنے کا سب بغتے ہیں، جدید اقتصادی ضروریات کے سیاتی میں جہاں عام لوگوں کی پچتی ترتی کو بڑھانے ہیں اہم کردار ادا کرتی ہیں سلامی طریق بہتے حمید دارینات میں، جس کی اور سے معاشر ہے ہیں ایک متوازن طریقے سے خوشحاں آتی ہے اور امید وغریب کے درمیان فرق کم سے کم موجا تا ہے۔

ا وسر سے فقع کا سنتہ وال زائو ق وصد قات اور پہلے دوسری مالیاتی قرمہ داریاں عالد کرنے کے

ذر بعیکس میں اذیا گیا اور اس کا مطلب ہیہ کہ حلال آ مدنی بھی دوبارہ ایسے ہو گول میں تقلیم کی جائے جو تجارت کے بھر پورمواقع میسرند آنے کی وجہ سے اپنی ضروریات کے لئے تبیں کر سکتے ، خال صدید کہ دوست کو مستقل گردش اور پھیلا و بیس رکھنے کے لئے اور دولت کو محدود ومرکوز کرنے کے مواقع فتم کرنے کے لئے غلط اور نا جائز آ مدنی کے رائے مسدود کردیئے گئے ، اور ذکو ق ، صدف ت اور وراشت کرنے کے لئے غلط اور نا جائز آ مدنی کے رائے مسدود کردیئے گئے ، اور ذکو ق ، صدف ت اور وراشت کے ضابط وضع کے گئے۔

چونکہ موجود وصدی میں ونیا سوشلزم کا زوال اور سقوط بھی دیکھ چکی ہے، اور سرمایید دارانہ قلام فی ناہمواریوں اور ہے اعتدالیوں کے زخم بھی ابھی تک مندل نہیں کر پانی ہے، بہذا ہے مسمہ وں کے یہ بہترین موقعہ ہے کہ دنیا کو قرآن وسنت سے مستبط اصول وا دکا سی طرف دعوت دے، جو دو انہز وَں کے درمیان ایک پرائن اعتدال فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے سے ایک پریشن کن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام کے اصول ابھی تک صرف نظریاتی ہیں، جو ابھی تک تملی خلل میں ہمارے سے منافذ ہیں، جو ابھی تک تملی خلل میں ہمارے سے نافذ ہیں، مہاں تک کہ مسلمان ممالک بھی ابھی تک اپنی معیشت کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے کی سعے تمیں کی ہو، ان ہیں اور دو بھی ایسی تمان کی انتہاء کر ہے ہیں اور وہ بھی ایسے ناپینے اور اور ہی ایسی مالنے کی انتہاء کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسی منان ممالک مالت ترتی یا فقہ میں موجودگ کے باد جود خراب سے جزاب تر ہوتی جارہی ہے اور بدھتی ہے داشتی اسلی اصواوں کی موجودگ کے باد جود مسان ممان ممان ممان میں بین مرب بہت زیروں ہے۔

یا افسوس ناک صورت حال ہمیشہ جاری نہیں رہ کئی ، اگر ہم آپنے را سنوں اور طریقہ کار کی حلاف کی کی حاف کے درجے واقع نام کی جور ہوجائے گا ، اگر ہم آپنے درجے واقع نام کی جور ہوجائے گا ، اگر ہم ایسے افتقال ہے کہ جاہ کن اگر است بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے محاثی نظام کو آن وسنت سے مستدیل اور ماخوذ واضح محاثی نظام پر از مر نو ، ستوار کر تا پڑے گا ، اگر ہم اسد کی اصوول کے مطابق کوئی نظام تافذ کرنے کے قابل ہوگئے تو نئی صدی کی آمد کے موقع پر سے ہماری طرف سے انسانی پر ادری کے لئے ایک بہترین اور نظیم تخذ ہوگا ، چھے امید ہے کہ گر ہم اسمالی معیشت کے اصولوں کو اخلاص کے ساتھ تھیک شمیک نافذ کردیں تو آئی ہم ایقے دنیا کو بھی پہنے کی جسم معیشت کے اصولوں کو اخلاص کے ساتھ تھیک شمیک نافذ کردیں تو آئی ہم ایقے دنیا کو بھی پہنے کی جسم میں ہیں ہے۔

الله تپارک وتعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کیں اور اس پیمل کرنے کی توثیق عط فرما کیں آپین

## اسلام اورجد بدا قضادي مسائل 🕏

حصد المعه رب عامل والقالاة و بقالاه على منيه با ومولان المحقيد مني لأمنى وعلى به و صحابه احتمين وعلى كُن من بعهم باحسان الى يُؤم اللاين قد عدا ا

جناب صدرومعز زخواتين وحضرات أاسلام مليكم ورحمة القدوير كالتدأ

آن کی سنست کا موضوع اسلام اور جدید اقتصادی مسائل مقرر کی گیا ہے اور اس پر اقتصادی مسائل مقرر کی گیا ہے اور اس پر اختیات کے بغیادی خدو خاس آپ حقرات کی خدمت میں پیش کروں ۔ یہ موضوع ہے جس کی خدمت میں پیش کروں ۔ یہ موضوع ہے جس کے خدالہ بالدیں اور تفسیل طلب موضوع ہے جس کے لئے آئید گھنے کی وسعت نبریت ناکافی معلوم ہور با ہے اگئے آئید گھنے کی وسعت نبریت ناکافی معلوم ہور با ہے، اس سے تحبید خدار کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس مختصر بحد اس محتصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اس مختصر بحض عرض اس محتصل میں عرض اس کی خدمت میں عرض اس کے چند خداد خداد خال آپ دھزات کی خدمت میں عرض مردوں ، ارت واقعہ ہے کہ یہ موضوع نہ تصرف ہے کہ ایک شخصت کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک ششست کا موضوع نہیں ہے، اس کے بختصری نشست کا موضوع نہیں ہے، اس کا حق اور ایک مختصری نشست کا موضوع نہیں اور ایک مختصری نشست کا میں اس کا حق اور انہیں کہ اور ایک مختصری نشست

جدیداقتی دی مسائل استے زیادہ اور استے متنوع میں کدائران میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس پر بات کی جائے ہیں کہ استی کے اس پر بات کی جائے ہیں اسلام کی سے اس پر بات کی جائے ہیں اسلام کی سے میں چہتا ہوں کہ بجائے میں اسلام کی قتصادی مسائل پر تفتگو کی جائے میں اسلام کی قتصادی اور معیشت کے بنیادی تصورات فی سخترات کی خدمت میں چیش کرنا چہتا ہوں اتک آپ حضرات کی خدمت میں چیش کرنا چہتا ہوں اتک کرنا ہو جائے میں اسلام کی خدمت میں جیش کرنا چہتا ہوں اتک کی خدمت میں بھی کرنا ہو جائے میں اسلام کی حدمت میں بھی کرنا ہو جائے ہوں کی حدمت میں بھی کرنا ہو جائے میں اسلام کی حدمت میں کی طرف جھے سے بہلے ڈائنز اختر سعید صاحب نے اش رہ فرمایا ہے ، وہ سارے کے مسائل میں جمائل کی جائے اس دھی تاہوں کی جائے اس ایک بات کی جائے اس کا دوسل بھی تاہی تاہی تاہی تاہی تاہوں کی جائے اس ایک بات کی جائے اسلام کی جائے اس کا دوسل بھی تاہی تاہی تاہی تاہوں کی جائے اس کا دوسل بھی تاہی تاہوں کی دوسل بھی تاہی تاہی تاہوں کی دوسل بھی تاہی تاہوں کی دوسل بھی تاہی تاہوں کی دوسلام کی دوسلام

صدی خطیت ( ۳۲ ۲۲ م) ۵ جو الی ۱۹۹۲ و ۱۰ تا بارو کے سیمیناریا یا جامعاً مرتبی در تی

گا دہ انہی بنیادی تصورات کے ڈھانچ میں تاائ کیا جائے گا۔ بندا سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت بید کہ بنداری تصورات کے ڈھانچ میں تاائل کیا جائے گا۔ بندا سب سے بہلی اور بنیادی معیشت کا تصور واضح ہوار ہیا ہات معلوم ہوکہ ، ساری معیشت کس چیز کا نام ہے؟ اس کی بیا بنیادی خصوصات ہیں؟ وہ کس طرح ، دسری معیشتوں سے مترز ہے؟ جب تک بیات واضح نہ ہواں وقت تک اقتصادی مسکل پڑ مختلو یا بحث یا ان کا کوئی حل منطق طور پرورست نہیں ہوگا اس کئے میں اس وقت تحقر انا سالی معیشت کے بنیادی تصورات ورآئ کی و تیا میں جاری معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا تقابل اور مواز نہ آپ حضرات کی خدمت میں پہلی کہ وراس مختص وقت میں کہ اللہ تعالی میر کی ہوئی ہا ہمی اور اس مختص وقت میں اور اس مختص وقت میں اور اس مختص وقت میں اس اہم موضوع کو مجھ طور پر بیان کرنے کی تو فیش عطافرہ ہا ہے۔ بین

# اسلام ایک نظام زندگی

سب سے پہلی بات جواسلامی معیشت کے حوالے سے یاد رہنی نفروری ہے وہ بدے کہ اسدم درهقیقت ان تعییره معنول میں ایک'' معاشی نظام' نمبیں جن معنوں میں آن کل'' معاش نظام'' كالفظ استعال ہوتا ہے اور جواس ئے معنی تھھے جاتے ہيں بلد اسلام ہوائيد معاش نظام أن حشيت يل متعارف کرنا یا اسلام کوایک معاشی نظام تمجھنا ورست نہیں جیسے پیٹس ازم ہے یا سشعزم ہے لہٰڈا جب ہم اسل م کی معیشت کا نام لیتے ہیں یا اسلامی معیشت کے تصورات اور اس کی بنیادوں کی بات کرتے میں تو جمیں پہلو قع نہیں رکھنی جا ہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رس اللہ سابقہ میں معیشت کاسی طرح کے نظریات ہوں گے، جوآ وم محقد اور مارشل اور دوسرے ماہ بن معاشیات ن کما وب میں موجود ہیں کیونکہ اسلام اپنی ذات اوراصل میں معاشی نظام نہیں ، بلکہ وہ ایک نظام زندگ ہے جس کا ایک جھوٹا سالمعيشت بھي ہے اس براسلام نے اہميت ضروروي كيئين س ومقصد زندگ قر رنبيل ديا،ال ائے جب میں آ گے آ ب حضرات کی خدمت میں معیشت کی بات کرول گا تو یہ بات ذہن عین دفی چاہیے کر قرآن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریت، ان اصطد حول دور ان تھورات کے تحت تاش کرے گا، جن تصورات اور اصطلاحات کے ساتھ معیشت کی عام کتابوں میں ملتة میں تو اس طرح کے تصورات ان میں نہیں ملیس کے البت اسلام کے اندر ، و بنیا و کی تصور ت انسان کو ملیں گے جن پر بنیاد رکھ کرائیہ معیشت کی تقیر لی جاستی ہے ،اس سے میں اٹی اُلی کفتگو اور ترحریوں میں بھی" اسلام کا معاثی نظام" کے بچائے" اسلام کی معاثی تعییمات" کا لفظ استعمال مینا زیادہ پینعہ کرتا ہوں، اسلام کی ان معاشی تعلیمات کی روشنی میں معیشت ک ' پاشکل انجرتی ہے'' در کیا ؤھانچے

س في آتا بي ايسوال ايد معيشت كي طالب عالم كي لي برى ايميت ركمتا بي

# ''معیشت''زندگی کا بنیادی مسّلهٔ بیس

دوسری بات بہ ب کے معیشت بے شک اسلامی تعلیمات کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اور معافی تعلیمات کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اور معافی تعلیمات کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اور معافی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ آب اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی تقدی کی بھی کتاب و جور سن مصوب میں شعبیم کیا جائے تو اس کے دو جھے معیشت ہے متعلق ہوں گے آپ نے فقد کی مشہور سن با بالمائی معاشی تعلیمات کی وسعت کا اعدازہ کر سکتے ہیں، ایکن سے تعلیمات کی وسعت کا اعدازہ کر سکتے ہیں، ایکن سے بات ہر دفت ذہن نشین دئی جو بہت کہ دوسر معاشی مطاموں کی طرح اسلام ہی معیشت اس ن کی بات ہر دفت نہیں ہیں ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا سب سے زندگی کا بنیادی مسئلہ اور اس بنیاد پرتمام نظام کی اقعیم کی گئی ہے لیکن اسلام ہیں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے گئن دو اس ن کن زندگی کا بنیادی مسئلہ تھیں گئی ہے لیکن اسلام ہیں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے گئن دو اس ن کن زندگی کا بنیادی مسئلہ تھیں ہے۔

#### اصل منزل آخرت ہے

اسد من نظر میں بنیادی متلدور حقیقت بہ ہے کہ بدد نیاجس کے اندر انسان آیا ہے بیاس کی آخری منزں ورآخری کی نظر میں بنیادی متلد بیا آخری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک مرحلہ ہے ور آخری منزں ورآخری کی نظر نمیس ہے، بلکہ بیاآخری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک مرحلہ ہے ور یک میری وششوں ماری توانا نیوں اور ساری جدو جبدہ کا محود بیود نیاوی زندگی کی معیشت ہوجاتے یہ بات اسلام کے بنیاوی مزاج ہے کیل کھانے والی نمیس۔

اسلام نے ایک طرف دنیا کواس درجہ اہمیت دی کہ دنیادی منافع کوقر آن کریم میں'' خیز''، ار ملہ کا 'دفض'' کہا گیا اورحضور مزالیجۂ نے فرمایا:

((صتُ كسب الحلال فريضةً تغد القريضة))(١)

لیخی معیشت بوطال طریقے سے حاصل کرنا بیا انسان کے فرائض کے بعد دومرے ورد کا ہم ب در عمد رب ف ۲۹۲۱ (۲۲ کا ۲۰ کشف الحمداء رفع (۲۲ (۲۱۲۷) ، سس سیهدی ، رف ۲۲ ۲ (۲۲ ۲ ۲ ) حدمع الکیر المسوطی ، رفع ۳۵ (۱۶۰۸۵/۱) ، حامع الأحدید، ف ۳۹۲۷ (۲۲ ۲۲ ) ، مسکو قالمصالح ، رفع ۲۷۸۱ (۲۹/۲) ، شعد لا مدن ، فریضہ ہے، کیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اپنی تمام جدو جہد کا محوراس دنیا کو نہ بنانا، کیونکہ اس دنیا کے بعدایک دوسری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے، اس کی بہجود در حقیقت انسان کا سب ہے بنیا دی مسئلہ ہے۔

# د نیا کی بہترین مثال

مولانا رومی بہتنے نے اسلام کے اس نقط نظر کو ایک خوبصورت مثال کے ڈربعہ واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں

آب اعرر زیر کشی پشتی است آب در کشی بلاک کشتی است

ونیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، جس طرح انسان دنیا اور اس کے ساز وسامان کے بغیر زندہ نہیں روسکتا، لیکن سے پائی کشتی کے بیاروں طرف اور اردگرد ہو، لیکن اگر مید پائی کشتی کے بیاروں طرف اور اردگرد ہو، لیکن اگر مید ای کشتی کے بیارے ساز وسامان انسان کے لئے بڑے فائدہ مند بیں اور اس کے بغیر انسان کی طرح ونیا کے بیسارے ساز وسامان انسان کے لئے بڑے فائدہ مند بیں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر مکتی ، لیکن یاس وقت تک فائدہ مند میں جب تک بیدول کی مشتی کے چار وال طرف اور اردگر در بیل کیمن اگر میر ساز وسامان انسان کی دل کی مشتی بیس سوار ہوجا کیس تو پھر وہ انسان کو ڈبود ایسان کی دل کی مشتی بیس سوار ہوجا کیس تو پھر وہ انسان کو ڈبود

اسل م کا معیشت کے بارے میں یمی نقطہ نظر ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت فضول چیز ہے اس لئے کہ اسلام رہبانیت کی تعیم نہیں ویتا، بلہ معیشت بڑی کا رآمد چیز ہے، بشرطیکہ اس کو اس کی حدود میں استعمال کیا جائے، اور اس کو اپنا بنیا دی مطلح اور آخری مقصد زندگی قرار نہ دیا حائے۔

ان دو بنیادی نکوں کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جانا ہوگا کہ کی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہو تہ ہیں؟ اور ان بنیادی معاثی مسائل کو موجودہ معاثی نظام اور اشتراکیت نے کس طرح حل کیا ہے؟ اور بھر تیسر سے نہبر پر یہ کہ اسلام نے ان کوکس طرح حل کیا ہے؟ اور بھر تیسر سے نہبر پر یہ کہ اسلام نے ان کوکس طرح حل کیا ہے؟

#### ''معيشت'' كامفهوم

### ( Determination of Priorities) "زجیجات کالغین" (Determination of Priorities)

پہلامسئدجی کو معیشت کی اصطلاح میں '' ترجیحات کا تعین '' کہ جاتا ہے، یعنی بیک انسان کے پاس وسائل تو تھوڑ ہے ہے ہیں اور ضرور یا ہا اور خواہش کو مقدم کرے اور کون ہی خواہش کو مقدم کرے اور کون ہی خواہش کو مقدم کرے اور کون ہی خواہش کو موفر کرے، بیمعاشیات کا سب سے پہلامسئد ہے، مشاا میر ہے پاس اور پہلا سند ہے، مشاا میں اور پہلا سند ہے، مشاا میں اور پہلا کی خرید سکتا ہوں اور اس پہلی کر ریفر یشمند کھانے میں بھی خریق اس پہلی کی روجے ہے کوئی قلم بھی و کھی سکتا ہوں اب بیر چار پائی ضرور تیں میر سے کر سکتا ہوں ، اور اس پہلا ہوں ، اور ان بچاس کو بھی تیں ، اب سوال بیر ہے کہ ان چار پائی افتیارات میں ہے کس کو ترجیح ووں؟ اور وہ بچاس سے میں کو ترجیح ووں؟ اور وہ بچاس دو پہلے کی طرح استعال کروں؟ اور وہ بچاس دو پہلے کی تعین '' ہے۔

ید مند جس طرح آیک انسان و چیش آتا ہے ای طرح پور بامک ، پوری رہ ست اور پوری معیشت کو جھی چیش آتا ہے ، مثل پا ستان کے چھو تحد کی وسائل چین چیوانسانی و مائل چین کے بھو تحد کی وسائل جین پھو اسائی ضرور بات اور خواہشات ، مثانی چین اور جاری ضرور بات اور خواہشات ، مثانی چین اور چین کی گئی جھی اگا کے چین ، اور پینجی ای کے این موجود چین ان کے اور پینجی بوسکان کے بیس رے اسائل حمی تی پر خوائل جی ایک جو بال بھی اور پینجی بوسکان کے کہ بیس رے اسائل حمی تی پر خوائل میں اور پینجی بوسکان کے کہ بیس رے اسائل حمی تی پر خوائل کا رہے اس کا سائل حمی تی پر مسئلہ بیا بھی بیست کا ب ب سے موجود چین کی جو بیس کی جو بیس کا بیس کے بیس مسئلہ بیا بھی بیس کا بیا کیا ہے بیس مسئلہ بیا بھی بیس کا بیس کے بیس مسئلہ بیا بھی بیس کا بیس کا بیس کے بیس مسئلہ بیا بھی بیس کا بیس کے بیس کا بیس کا بیس کیا ہے بیس مسئلہ بیا بھی بیس کی بیس کا بیس کے بیس کی بیس کا بیس کیا ہے بیس کی بیس کی

# (٢) ' وسائل كى شخصيص'

ور مند ہے مہ شیت کی اصطلاح میں '' وسامل کی شخصیت '' ( Allocation of ) '' مہ جاتا ہے۔ بعینی جو مسائل ہمارے پاس موجود ہیں ن کو س کا میں سمقد رہیں گایو ہے '' مثلہ ہمارے پاس کو رہیں کا مثلہ ہمارے پاس نوشین بھی ہیں۔ ہمارے پاس نسانی گایو ہے '' مثلہ ہمارے پاس کو رہیں کی مسائل بھی ہیں، ہمارے پاس نسانی مسائل بھی ہیں، اب سول ہید ہے کہ تھی زمین پر کندم اگا میں '' اور کتنی زمین پر رونی اکا کیں ' کتنی زمین پر جو و ساگا میں '' ہمانی کی تصفیص کے مسائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کی مسائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کی مسائل کی مسائل کی مسائل کے مسائل کی مسائل کے مسائل کی مسائل کی

# (٣) آمدنی کی تقسیم

تیسر، سنلہ میں ہے کہ جب پیداوار (Production) نثر، نا ہوتو اس پیداو رکو س طر ن معاشرے اور سوس فی میں تقتیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطفاع میں '' تقتیم آرد فی'' (Distribution of Income) کہاجاتا ہے۔

### (٣)ڗتي

چوتی مسدجس ومعیشت کی اصطلاح '' ترتی'' ( Development ) کہ جوتا ہے ، وہ میاکہ بھری جو معاشی مرکز میاں میں ان کو سطری ترقی وی جائے ؟ تا کہ بڑو بیدو رحاصل ہورتی ہے وہ معیار کے املاب ہے اورزیاد واقبھی ہوجائے اور مقدار کے لئاظ سے زیاد وجوجائے ؟ وراس میں ترتی ہمواور نی مصنوعات وجود میں آھی تا کہ مزید اسہائے معیشت و گوں کے سامنے آھیں۔ "ا شده شر لاسا"

جب تک کسی چیز کی ضد سامنے ندآ ہے اس وقت تب کی چیز کے حقیق محاس مامنے میں است میں میں است میں میں است میں است ا ت میں است و اندائیا اور است واقع کی فراند اور آن ارتباس و رابری ند باور و بازی کا رواند است معالق تظاموں کے ان جوار مسال میں کسی میں اس کا میں ہیں ہے ۔ مسال میکن میں میں کا میں ہیں ہے ا

#### سره بيددارانه نظام ميس ان كاحل

سے سے پہلے سرمایہ ریندی ( apitalism ) و بیاجات مرمایہ دریانی مان ن پارٹر مائل وصل مریند ہو فلسفہ فیش یا وہ بہت کہ نا پیر مسائل وطل مرین واسف بیک جی راستہ ہے والیک جی چاوو کی چھڑی ہے وو بہت کہ والسائل کو زیادہ سے زیادہ من فی کمک نے کے بینے آر آر وچھوڑ دواور کیج جہد مخطی این من فی مان ن فعر بریدہ واور آراز وجدہ جمد کرے گا تو اس وقت بہتا ہوں مسائل فووج کو ( Automatically ) مل ہوتے بھیے جا کیل ہے ، اب سور سابید کے بہتا ہور مسائل فووج کو در اس میں میں این ا

س فا دُواب یہ ہے کہ ارتحقیقت اس کا نتات میں قد رتی تو این کارفر اور ہیں، ان وار مداور عب کر اور کا اور مداور عب ہے کہ استختاری کے قوائی کے ایک میں تاریخ کی طاوہ ہم کے علاوہ ہم استختاری کے ایک بھی بات کے مداوہ استختاری کی بات کے ایک بھی بات کے طالب میں مراحد کے مات ہے میں ان واقع کی باور اور میں آور موجود میں واقع کے مقابل میں موجود کو اور میں آور موجود میں واقع کے معابل مات کے میں موجود کو ایک کی تیا ہے موجود کی میں موجود کی اور اور میں آور موجود کی اور اور میں آور موجود کی اور اور میں آور موجود کی بات کی میں موجود کی بات کی میں موجود کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا میں کو بات کی بات

اصول اورقانون ہے جے ہرانسان جانتا ہے۔

یس آج اگرایک کارو بارشروع کرنا جا بهتا ہول تو پہلے میا علام سروں کا کہ باز ریٹس کس چیز کی طلب زیادہ ہے ، تا کہ جہب وہ چیز بیس مارکیٹ میں لا ڈال آئں۔ یا ووقعیت میں فروڈٹ کر سکہ این من فنح کی سکوں۔

'' شری مسدینی ترتی آل (Development) کا مسایھی ای بنیدہ پر حل ہوگا کہ جب ہر شخص زیادہ سے زیادہ منافق موٹ کی فعر میں ہے آ اب وو منافق کے مصول کے سے نستانی ہیود سے سامنے ، نے گارادرائن چیزیں پیدائر کے آجس کے ارابیدہ وزیادہ سے زیادہ وٹوں یو پی عرف رغے کہ سیکھے۔

اہذہ جب ہے مختص و مائے کے لئے آزاد چھوڑ ویا جائے آئی کے اور جدور ہوا ہے۔ خود بخود محل اوج سے تین روز کر کئے ارمید ترجیحات ہا تھیں ہوتا ہے والنمی کے فارید و مال کی تشییم جوتی ہے اپنی کے ارید تامد فی کی تشتیم ہوتی ہے اور النبی کے اور ید معاشی ترقی عمل میں آتی ہے و سے سر ماید افران نظریدے۔

## اشترا كيت ميں ان كاحل

سر دیده اران نی است اید جاده کی تیم می ویش می تقی، دراشته کیت نده بری جاده کی ایم کی اور اشته کیت نده بری جاده کی تیم می ویش می تشکید در اشته کند با در در افزاه می تشکید می برد این است می است به این ایم میشود. بردی برد می کد است می کند این ایم می کند با این ایم به این ب

کرے گی ،اور جو انسان زمین یا کارخائے میں کام مریں گے ان کی بحیثیت محت کار کے اجمت مہیں ک ج ئے گل اور اس جرت کی مقدار آبھی چانگ کے اور ہے سے کن جان کی ، جذ تر جیات کا تعین بھی حکومت کرئے گی ، وسائل کی جنسیص بھی حکومت کرئے گل آلد فی کی تقییم بھی حکومت کرئے گل اور ترقی کی متصوبے بھری بھی حکومت کرئے گی۔

چونکہ اثنا ای معیشت میں سرارے کا محکومت اور منصوب بندی کے وہ سے کئے میں اس سے اثنا ای معیشت کو سے کے گئے میں اس سے اثنا کی معیشت کو منصوب بند معیشت ( Planned Economy) بھی کتے ہیں۔ اس مراہ یہ وارائ معیشت ( پر چھوڑ و یا ہے اس کے اس کو از بازاری معیشت ( Market I conomy) بور مدم مداخت معیشت ( Faire Economy) بور مدم مداخت معیشت ( Faire Economy)

يه و مختف خطريات ميں جواس وقت جمار ۔ س بنے ميں اور د نيا بيس رائج ميں۔

### سر ہا بیدداراندمعیشت کے بنیادی اصول

سر در دار ند معیشت کے بنیادی اصول جو اس کے فیسنے سے نکلتے میں ، ان بیس سے پہنا اصول " افغرادی مکیت" ( Private Ownership) ہے، یعنی تمام وسائل بید وہ رکا ہے شخص اغرادی طور پر ما مک بن سکتا ہے۔ دوسرا اصول " خدوست کی حدم مداخلت" ( Laisser Faire ) ہے، یعنی انسان کومنا فی تمان کے سئے آراد کھیزا دیا جا ۔ قسومت کی طرف سے مداخلت ہیں ہوئی ہابندی اورکوئی ردک ما مدتدی جا ہے۔ تیسرا سوں " فی تمان فی کو کینا ہے کے آنسان کے بنے آلی منافع کو کینا کے کا مدتدی جا سے معاشی سر مرمیوں میں تیزی رائے ہیں ہیں مدید درات تھا میں بیاجات معاشی سر مرمیوں میں تیزی رائے ہیں۔ بیسر مدید درات تھا میں بیاجات معاشی سر مرمیوں میں تیزی رائے ہیں۔ بیسر مدید درات تھا میں بیاجات معاشی سر مرمیوں میں تیزی رائے ہیں۔

#### اشتراکیت کے بنیادی اصول

ال کے برطاف اشتر اکیت کے بنیادی اصول یہ ہے کے وسائل ن پیدواری صدتین المرادی ملکت المرادی ملکت المرادی ملکت المرادی ملکت اللہ کا کا لکا یہ اور اس کی الکا یہ اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا لکے اللہ کا لکے اللہ کا لکے اللہ کا اللہ کا اللہ کا لکہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کا اللہ ک

# اشتراکیت کے نتائج

" كاش اليه التريت ك ظريدة ألا بدوس بيات افريقاك أن أيواك المسافرية ك أن أيواك المسافرة المسا

# "اشتراكيت"اك غير فطري نظام تها

ین سورت حال الله ایت شرفیق آن کن سین دیوند بیسارے مسائل یو انک و منسوید مدائے والے سے میں آنا ہے میں الایت کے یو انگھا کوئی کر سے 6 کام سے کہ معدمت مرسان و حدمت ایو نویز اللہ او دوندہ شناول ہے جماعے دار مشین بعد و بھی انداز اللہ میں انداز سے وجود

## سرمایه دارانه نظام کی خرابیاں

خوب تہجھ کیجے کہ سرمایہ الرائے معیشت کا چو بنیاد کی فلسنہ ہے وہ یہ کہ آزاد باز رکا اجماء اور وگوں و من فق امات کے ہے آزاد کیماز ناا سید نظریاتی طور پر ایس معلقوں فلسفہ نے ایمین جب س فلسفے پر حد سے زیادہ جمل یو آیا تو اس فلسفہ نے آئے چھل مرخود پٹی چڑ کا مند ن وید و مت ورسط ہے کہ جہ او کوں و من فقح آمانے کے بنے آز و کیموڑا ہو کا قر رسد وطلب کی قبیق تیں ہر سرکار آگیں گی وردوان مساحی کو جل مرایاں کی میکن میں وجہ خوب بجھ جینے کے رمدوطلب کی یقو تیس اس وقت تک کارآ مداوتی جب باز مرتب میں بنت کی فضہ جوار آزاد متنا جد مودور جارود رکی شدہوں

مثار میں بزارے ایک چیزی فریدہ جاہتا ہوں اور باز رمیں اہت کوک چیزی بیٹے اسے موجود میں بہت سے لوک چیزی بیٹے اور و وسر اور وورو میں جو مختف آجتوں پر کیٹری تی رہ بیٹی الیک اولاندار 500 رہ پیش تی رہ ہے اور ورم اور وکا تدار 2500 روپ کی فریدوں بات مسلم میں قراسدہ دھیے کی تی تی تورید کاسٹر کی ہیں اور اس فات میں میں تی مورید کاسٹر کی ہیں اور اس فات میں اس میں تی میں اور اس فات میں اس میں اور اس فات ایک اور اس میں تی میں اور اس میں تی بات اور اس فیرین کی تی اور اس فیرین میں تی ساید اور اس فی ایک اور اس فیرین میں تی اس میں اور اس فیرین میں تی اس میں اور اس فیرین میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس من مائی قیمت میں چیزی بینے کا ۱۹۰۱س کے اندر مجھے کوئی اختیار نبیس ہوگا ، اور اپ رسد وطلب کی تو تئیں بیان تھ تھ بھی اس سے اب قو صرف کید طرف قیمت کا خیمن ہے ، جو سا امارہ رہے مقرر سرا کی اور تھے ولی اختیار نبیک رہا ہم نبیل اور طاب کی قو تیں وہاں کا مشرقی میں جہاں "زومقا جد سما اور سراجا وور رکی : مقوم ہال ریقی تھی کام مجیل و پیش ۔

پُتر جب نسان وزیاد و سے زیادہ مناقع لمان کے لیے ہاتا آز دیسوڑویا گیا ۔ جوطر بقد تم حقید را رہ جوا و بقد است کے ایسا ایسے طریقے احقیار کے جس کے درجہ بازر میں جرد واری قام جوئی مرد بداری طام میں انسان وسود کے ذرجہ من فع کمان بھی جائز، قدر است فع کمان بھی جائز، قدر نسان فع کمان بھی جائز، قدر نسان فع کمان بھی جو نزید بھی نسان کو کمان بھی جو نزید بھی نسان کو کمان بھی ہوئی میں انسان کو کمان بھی نسان کو کمان بھی تاریخ کمان بھی تاریخ کمان کا میں بازی کا میان کا میں بھی تاریخ کمان کی بازی کا میں جو بازی کا میں بھی نسان کو کمان کی بھی تاریخ کمان کا دور و زیار ہوئی ہیں جس کی میں جس کا میں بار میں میں میں اور مناون ہوئی رہو جو وہی تھیں آتا ہے۔ اور اور اور کمان کا فلائے کمی طور پر وجود ہی تھیں آتا ہے۔

من تنی مان نے اسے نے واکل آزادی وسیط کے نتیج میں دوسری قربی یہ بیون ہوئی کے کوئی اضافی قدر اس وقی نئین رہی جو اس بات کا خیال کر ساکے دوس سے ووٹ کی چیز مفید ہوئی ، ورون می چیز معنو باول کر ایک موال کر میں ایجی چند روز پہلے امریکی رسالے دائم میں میں نے پڑھا کہ ایک موال کرتی ہے۔ مصنوعات نے شہر رہا ہے گئی ایک دن میں 25 میں نام معنول کرتی ہے۔ ب علام میں بیا کہ اور کا خوام ہے کہ وہ میں اور کا خوام سے کہ وہ بیا اور اور پید دار بازار میں آئی کی تو ہے۔ کہ وہ بین امران کی لاگرت اور کوسٹ میں شامل بری کرون کے بیان وہ کروں کی بیان کے جان کے دوسول کر ہیں گئے۔ بیان امران کی لاگرت اور کوسٹ میں شامل بری کرور کی اور آپ کی جیسے ہے وصول کریں گے۔

سر و بید دارا پی جیب سے ترج نیمیں کرت بلک در حقیقت وہ افراجات اس چیز کی اگست (Cost) میں مثال ہوں گئی ہے۔ شامل ہوں گے جو چیز وہ بازار میں فروخت سرر ہاہے۔ اور اس کی اگست میں شامل ہوکر اس کی قیمت میں اضافہ کریں گے، اور چیروہ قیمت عوام سے وصول کی جائے گی۔

لبندا کوئی اخلاقی قدراورکوئی اخلاقی پیانداس بات کا موجو بمیمل ہے کے من فع مَانے کا کون س طریقہ درست اور معاشرے کے لئے مفید ہے ، اور کون ساطریقہ معاشر سے ہے ہمشر اور مہمک ے ، اس کا متیجہ ہے کہ بدا خلاقال، ناانصافیا سالور مظام وجودیش آ رہے ہیں۔

## اسلام کے معاشی احکام

لعنی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت شتیم کردی ہے اور ایک و دم سرے پر درجات کے متبارے فوقیت عطا کیا ہے ، اور اس کے بعد مثنا خوبصورت جملہ ارشاء فرمایا

﴿ يَتَحِد نَعْضُهُم نَعْصاً شُحِرِيّاً ﴾

تا کہ ان میں ہے ایک دوسرے ہے کام لے سکے جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ توں نے اس کا نظام بلایہ ہے کہ اور اللہ توں نے اس کا نظام بلایہ ہاور اللہ تولی نے اس کی معیشت تھیم آ ہے ، چنی وسائل کی تھیم اور تھیم اور تھیم دوست کے اصول سے سارے کے سارے کی انسانی بلائنگ کی بنیاد پر وجود میس نہیں آتے بکہ اللہ تو الی نے اس بازار اور اس و نیا کا نظام اید بنایا ہے کہ معیشت خور بخو القسیم موصلے ہوسے کے اس بازار اور اس و نیا کا نظام اید بنایا ہے کہ معیشت خور بخو القسیم موصلے ہوسے کے اس بازار اور اس و نیا کا نظام اید بنایا ہے کہ معیشت خور بخو القسیم میں معرف کے سے اس بازار اور اس و نیا کا نظام اید بنایا ہے کہ معیشت خور بخو القسیم کی میں کا بیا کہ بیا کہ نظام اید بنایا ہے کہ معیشت خور بخو القسیم کی کردیا تھا کہ بیا کہ

یہ جوفرہایا کہ ہم نے تقلیم کیا ،اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ امتد تق ہ نے آ سرخود ووت تقلیم فرمادی کہ اتنا تم لے لواورا تناقم لے لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بن دیتے ہیں جن کی روشنی میں انسانوں کے درمیان معیشت کی تقلیم کا قمل خود بخو د بہوجائے۔ ور یک حدیث میں فری کر مجم جیجؤ نے اطلی درجے کا معاشی اصول ہے بیان فرمایا۔ ((دند سه د و شعتبه د عدر))

'' وَ وَنِ وَ آ زَ ، بِيُورُ وَوَ، كَهُ اللّٰهُ لَعَالَىٰ ان مِينِ مِي بَعْضُ لُولِعَضْ كَـ ذَرِيعِ رزقَ عظ فريات مِين

لیکن ن کی جو معید پایندیان ند خافی باد آزاد چهوروی مد تحال نے پیزا قریب وقع یہ ہی اس بنایا ہے وخشور میر سال میں کن وقت مید خیال آئی کہ بازار جو مزار چائی آئی جریدوں، ور بازار میں جو مختل کچل میچند وال ہے کی نے وی میں میر خیال آئال ویا کہتم ہو مزاجی آئی وقت مواد وی ساز در کہا میں باز رکیا قرویکھ کے بیٹ شخص آئی انتہا روحت وال نے بال کے باری کا اور کی ہے جو وہ تاو مر کے اس ساز میر کا کے بی والوں کو چیدوں ویا قریبات میں میں مدیث کا کہاؤوں وا آزاد اپنداز والد کی وہنش کو بعض کے ارجوروش ویا قریبات میں یہ

يية من تحمر في ويلدون بين وهو أسان بيرثه العيت سنا عالد في بين-

### (۱) و یی پایندی

ئى الله ئى ئى ئى يەرىدى ئالىنى ئىلىدى ئى ئىلىرى ئالىدىدى ئىلىدى ئىلى

 میں چود سے جس سے تبورت بی اور سف نے ان ان ایسا کے بیاس پہنچ ورجہ بینک نے اس میں سے بنا دست کا بنے ہے۔ بعد کا اس میں سے بنا دست کا بنے ہے۔ بعد کا اس دست کا بنے ہے۔ بعد کا اس دست کا بنے ہے جو گرہ کا فقع ہوا تھا اس کا صرف میں فیصد موام میں تشییم ہوا اور و 35 ہو نے کیک اور کی جیہ بین چلا گیا اور گوام وہ وی فیصد کیکی ہم ہوئی ہے کہ ہم نے بینکہ میں سورہ پر بھوا نے تو اور کی جیہ بیل چلا گیا اور گوام وہ وی فیصد کیکی ہم ہوئی ہیں ہے ہی جو ایس رہ پر بھوا نے اور کی جیہ بیل کی اس مرا ابدوار ما ایک جو ایس رہ پر بھوا نے اور کی ہو گرہ کی ہوئی ہو گرہ کی ہوئی ہو گرہ ہوگی ہو تا ہیں ہو ہی ہو گرہ کی ہو گرہ گرہ ہو گرہ

بہر حاں موائی تھا سے فعامانہ طریقے کی طرف میں نے قنوزا سا شارہ کرا یا ہذا موا ہے ارپیر معیشت میں ناانسانی ، ناہمو رئی بید ہونا ، زمی ہے اس لیے شریعت نے اس کومٹے ایس ہے۔

#### تثرکت اورمضاربت کےفوا کد

#### تمارحرام ہے

#### ذخيره اندوزي

اس طرن" احتکار" (Hoarding) یعنی و خیروزی شربه ممنوع اور ناج مزیب، پژونکه م انسان اِس کوجانتا به اس لیند اس پرزید دو بحث کرنے کی ضرمرت نبین پر

سی طُرح '' کُنْوز' 'یعنی انسان اپنا چیداس طرح جوز جوز کر اسر کھے کیاس پر جوش می فر عنس میں ان کوادا نہ کرے ۔مثلا زکو قالور ، مگر مالی حقوق ادائیمی کرتااس کوشریت میں کنٹوز کہتے میں اور شرعا میر تھی حرام اور ناجا کڑے۔

اور منت صديث من أي كريم والفية في مايا:

((لا تنبع خَاضِرٍ لِبَادٍ)) (١)

'' كونى شهرى ك ديباتى كامال قرونت نه كر<sup>ن</sup>

یعنی دیہاتی اپنامال دیہات ہے شہر میں بیٹنے کے لئے رہا ہے س وقت میں کی شہری کے سے حائز نہیں کدوری کرائی ہے کے کہ میں تمہارا مال فروفت کردوں گا ، بظام تو اس میں کو فی خرالی

ان سے دوقان موال کی ورقا میرائے جمل کے ذرایعہ معاشر نے کو گرافی کا شکار ہوئا ہیں ۔ اس سے ارمیعہ مواثر سے وہ انسانی و شور اوری سے ان ریشائی علیور سے پورندن ما حد کی فی ہے۔ مرحال میر پورند یوں میری تاتم سے وہ ان از راجمع بیشت پرتا عاصا مدور کی ہے۔

# (۲) اظافی پایندی

TAZ

### (٣) تانونی یا بندی

تیسری پابندی او توفی پابندی اسلام نے اسادی صورت و یا افتیار و یہ کہ جس مرجع برحکومت بید محسوس کرے کہ معاشر ہے وکسی خاس سمت پر اسٹ کے لیے اولی خاس پابندی ما مدائر نے من ورت ہے والیہ وقت میں حکومت کوئی خام جاری سمق ہے ، ور پھر وہ حکم تمام اسانوں کے سے توبال احمد المانے ، جنائی ترقیم میں فریا یا

﴿ يَهِا أَلِينِ امْنُوا أَطِيعُو لَهُ وَأَصْغُولَ لَا نَهُ إِنَّ فِي أَوْ مَنْكُوهِ ١) " لَيْنَ مَنِ إِينَ الأواللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَتْ مُرواه رسول في هي طاعتُ مُرواه رول الإمراتِينِ اللَّي رياستِ كي مجل اطاعت كرةً"

ای لئے فقہ ، آرام نے فر ہا ہو کہ اگر جا کم وقت جو سی معنی بیں اساری حکومت کا سر براہ ہو، آر کی مصلحت کی بنیاہ پر پیشمہ پیر ہے کہ فارس وان تمام اوال رورہ رجیس قرائس و ندرہ زورکت پورگ رعاج پر عمار واجب ہوپ نے کا اور اگر ول شخص روزہ نہیں رکھے تو معلی طور پر س کا ایب ہی کناہ ہوگا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنے واکن وجوتا ہے اس ہے کہ وہ اوس کی اطاعات فرض ہے۔ (۴)

ای طرح افتان در سے الدی ہے کہ امراه میں الدیم بیٹھ ہوری کرد ہے کہ ما وی ہے ہے خروز ہو کھان منع ہے والب رہا ہوئے ہے خرور در ما مانا حرام ہوجا ہے کہ بہر عال اول الامروں کیڈوں کا خشار دیا کیا ہے بہر طیک وہ بیادہ مامادہ مال کی مسلمت کے شت جاری سرے ، اب ال میں جزامی مسوجہ بندی جی و خل ہے ، مثل محکومت ہے مدا کے کوان چیز میں اُٹ سرمایا کا رکی سریاں ورفان چیز میں

<sup>23 5 00</sup> 

سر ما میکاری نئریں، قو صَومت حدود شرحیہ میں قانونی طور پرائ قتم کی پابندی ما کد برطق ہے۔

یبرصال بیٹس از سے مقابیہ میں اسلام کے معاش نظام میں یہ بنیادی شیاز ورفرق ہے

ورید رہے کے جہاں تک قانونی پابندی ماتھل ہے میں بابندی سیٹل از میں بھی بیلی جوتی ہے، میکن یہ

پابندیاں سانی فائن کی پیداوار میں اور اسلام میں اصل احتیار ویٹی پابندی کے جواد وی اسے ہواد ہیں۔

ذریعہ متعاد ہوتی ہیں، ورجس میں امدتعالی جو اپوری کا نتاہ کا خاتی اور مالک ہے وہ یہ ہاہت کرتا

ہے کے قال چیز تمہارے کے مصر ہے اور منع ہے۔ در حقیقت یہ چیز ایک ہے کہ جب تک انسانیت سی مات برئیس آ ہے گی ہو ہاکہ کا شریعا کا شکار رہے گی۔

درائے برئیس آ ہے گی میں وقت تک انسانیت افراط وقفر بطاکا شکار رہے گی۔

میں جمعتہ و ساستی تباہ ہوتی ہے زیادہ آپ حضرات کا وقت سے لیااوراس و سے کا بھی حسن سے سے دعر سے کا بھی حسن سے نہیں میں بیادہ تاریخ سے حسن سے سے دعر میں سے دعر سے کے حسن سے مشکر مزار مول کہ آپ سے بیڑھے میں وضبط اور کی سے سہتی اور سے بھر تباؤ کی ہیں اگر ہے۔ آ مین میں سے بھی اور اس سے بہتر تباؤ کی پیدا کر ہے۔ آ مین میں سے بھی اور اس سے بہتر تباؤ کی پیدا کر ہے۔ آ مین میں استی اور اس سے بہتر تباؤ کی پیدا کر ہے۔ آ مین میں الکا بھی ہے۔ اس کا دور اس کے بہتر تباؤ کی بیدا کر ہے۔ آ مین میں اس کا دور اس کے بہتر تباؤ کی بیدا کر ہے۔ آ میں میں میں میں کہ دور کے دعوا آتا آن الدخلہ للہ رَبِ الْعَالَمِينَ

### موجوده جا گیری نظام کی تاریخ اور ابتداء ۴

چھی چندصدیوں سے پہلے یورپ میں اور چر بعد میں ایشائی میں کب میں بھی ایک فاس شم کامعاثق اور سیاسی نظام جاری رہاہے جس کو جا گیرہ ارا نہ نظام کہتے میں۔

اس جا گیری نظام میں طرح طرح کے معاثی اور سیاس منی سداو کو ں کے سامنے آئے اس کی بن پر جا گیردارانہ نظام بہت بدنام ہوا اور جا گیری نظام کے خلاف پوراهم بیفاوت ببند ہوا اور زمین ک ملکت کا مرے ہے ہی اٹکارکرویا۔

اس موقع پراشترا کیت نے جاگیردارانہ نظام کواورزیادہ بدنا مئردیو تھ ، تو جب بید ڈیر آپا کہ سعام میں مطام جاگیرد سعام میں عطام جاگیر کی کولی حیثیت ہے پائیمیں ' تو تو کول نے موچ کدا گریہ کہ ہو ہے کہ سعام میں عطاء جاگیر کولی تخواہ ہو گیرد راشہ عطاء جاگیر کی کولی تخواہ تو تو جاگیرد دارانہ نظام کرنے کے مترادف ہے۔ جذا نہوں نے دعوی کیا کہ اسمام میں جاگیرد راشام کا کولی تصورتین ہے اور عطاء جاگیرا سام میں ٹیس ہے۔

وسٹ کیتے ہی کا ب خرج میں ماہر این آوم کیتے کی کتاب گخر بی میں معاد جا گیر کے ب ثار ، واقعات موجود میں۔ ( )

#### بورپ کے جا گیری نظام کی حقیقت

اصل وت یہ ہے کہ وب صرف جا گیر کے افظ و پکڑ کر میٹھ کے اور پینٹیں مجل یہ او با میں گیا نگام جو بورپ سے شرف کی اور تھا اور جس کے ہے تار مفاسد سامنے آئے میں میں اور سام میں مطاب جا ٹیم میں بیافر تل ہے؟ ہذا ہے تجھے بھیر انکار کردیا کہ اسلام میں جا ٹیرکا بولی تصور ٹیمن ہے۔

تاریب بی بیان میدانسطا حالت مشہور آتی بیان باری جا گیرو رہے ۔ بیا پانی براری جا میا ار بیان کا مطلب بیاتی کے جو بنگ کے معاقع پر دن برارآ وی فراہم مرتا ہے وہ دن بر رق جا میا ر بیاور جو پانی شرر دی فراجم رتا ہے وہ پانی جا گیردار ہے ۔ اس میں میں بیاح تی کہ زان کی مقدار نے تیمن کے حقوق بھی ان کو حاصل تھے تو بساوقات اپنے مفاد ہی خاط کا شکاروں سااہ پر زید دہ قرائ ما ند کردیتے تھے، درچونکہ کا شکار ہے تھتے تھے کہ قریق عدار من فاطری کا کام ہے در آر ہم نے ذراس بھی ان کے چشم ابرو کے خلاف کام میں تو ہمارا خزائ بڑھاویں گے درخوائی بڑھنے کے ختیج میں ہمرے لئے زند در بن مشکل ہموجائ کا اور زندگی دہ جرجو ہے۔ تی ۔ ہذاہ ہ ان کے ہم خلم کی حاص عت کرتے تھے اور وہ ان کے ، پر طرح طرح نے بیگار ماند کرتے تھے یہ کردہ وہ کرد۔ آبر وہ ت کریں تو ہے خزائی بڑھا دیتے تھے، در حقیقت ان کی حقیقت کا اموار جو کہ کا کو سے تھے اور یہ ن اصطباح میں رہیت کہ جاتا تھی، وہ بچارے کا شکار ان کا ہم خلم جاتے کی بدند و سے تھے اور یہ ن

و ب جائیں سے جت جیں وہ اس کے خدام میں اور مرداروں کے بیدکام کر رکھ ہے کہ عاد ہے زیر جائیں وگ کل حر س علیم حاصل نہ کر پائیں، کیونک انہوں کے اگر علیم حاصل کر لی تو یہ ہم رہ صطبح ور عاد نے فر مانیم و رنبیش رہیں گے، اس کے ان کل چارک وشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی علیمی اور و ضبخے اور کوئی مڑے ندھے تا کے میں ایسا نہ ہوکان میں تعلیم وتد ن آج کے اور یہ وہ وس چیزیں آنے کی صورت میں بیانچے آپ کوئلام مجھنا مجھوڑ ویں گے۔ بیرمادے فسادات اس سے پھیے۔

میدہ وہ بائیں اول آف متی جس کے خلاف مزاحت کا رہ یہ پیدا ہو اور یا افر یورپ میں ختم ہوہ ار بعض دومرے علاقوں میں بھی ختم موار اس کے خلاف بزنی نفرت پیدا ہوتی ور جفش جنگہوں میں ابھی تک یاتی ہے اور نفرت بھی یاتی ہے۔

### اسلام میں عطاء جا گیر کا مطلب

س ئے برخارف سارم میں وطا۔ جا کیے 6معنی میں ہے کہ تیمن سورتوں میں کی کو جا کیے 6معنی میں ہے کہ تیمن سورتوں میں جائنگی ہے۔ پہلی صورت میں ہے کہ کی فضلی کوارش موات و بیری ٹن مین فجر زمین وی ٹی اور کہا گیا گیا ہے اس کو آپو کی سرک نے ٹی معیت میں ہے آ کہ اس میں بیٹر طابوتی ہے کہ دوں سوتین ساں نے اندراندر آ بواکریں ، کران رئے تین سال کے اندرتا ہا کہ برج ہے تو وہ اس طابا کہ بن جائے گا اور اسروہ تیمن ساں کے ندراندر اس وآباد نئی سال کے اندرتا ہا کہ وہ اس وٹیمن لے سال ہے۔

سپ ، پیجیس کے اگر اس شاہ پر کی و جاتے دی جائے دیتم اس و تین میں کے اندر اندر آیاد کر دوتو اس کا فائدہ میہ ہوگا کہ بنجہ رہنین آ وہ ہوں گی اور ملک کی پیرا داریش اضد فیے دوگا ور قام ہے آیا آئی دو انتہا اس و آ ہائیش سرسکا، اس کو چھومز وور انتخابی کے تو او گو و کی وروز گار ہے کا اور کر تین ممال چین بیرٹو اند حاصل شاہو ہے تو جا بیر ٹھٹر واپس کیٹر کی اور کو دی جائے گی ۔ تو اس میں میں سد جوئے کا احتال بی ٹیمن ہے۔

حضرت بلال بن حادث مز فی ساته ، و نبی کریم سابقه کے جاگیر دہ فرمانی ،انہوں نے پکھو حصد قرآ بر اکیا اور زیاد وقر حصرآ باو شام سنتے اہذا بعد میں وجاگیران سے دومیاں ہے وہ نفی

جھن ڈستھر میں ملائٹ و سے میں اور کتے ہیں کے کیلے حضور سینا کے جو آپر واپس سے ل قواق ک سے و چن ک کہ انہوں کے تین سال تک انہیں آ پارٹیین یا اُسر آ بود ک سوتی تو واپس کے بیلتے۔

وو مری صورت ہے ہے کہ کی شخص و سی زیشن جو سرکاری معیت ہے بھور حساد بدی جائے،

تیسری صورت یہ ہے کہ زمین کی مکیت اور مالکا نہ حقوق و نہیں دیے بیکن زمین کی منفعت دیدی کہ زمین و سرکار کی ہے تم اس میں معین مدت تک کا شت کر کے پہنے ساسل سر سکتے ہو، بیدوسری اسم ہے بھی اضعف ہے ، اس پر بھی وہ ساری حدود اقبود ساند میں جو ، سرگ تھم پر تھیں اور یہ کا م جی بڑے ہانہ پرنہیں جو سکتا اس کی تعداد بھی محدود ارت گی۔

ور چیکی صورت جو یورپ وغیر هی متنی که قرائی وصول کرنے کا مایک بناویا و اسدام میں میہ چار نہیں جب تک مقطع بدینی ہو اس مستقی زئو قاندہو، اگر وہ ستتی زو قاج ہت مید کہ سکتے ہیں کہ تم فال باز مین کا مشر وصول کرنی نگین اگر وہ مستقی زئو قاندیں ہے تب پئیس کہا جا سکتا کے تم فال بازمین کا عشر وصول کرنا کیونکہ مشرکا مصرف مستحقین زکو قانور فشرا، ہیں۔

فض کریں گر کی کو کہ ہدویا کہ تم وہاں کاعشر وصول کرواور وہ مستحق زکو ہ تھ ، جو تھی ووطش وصول کرنے کے بعد صاحب نساب بناوا گلے سال اس وحشر وصول کرنے کا حق کمیں رہے گا تو ہے جا کہ چال بی ٹین عق ۔

يلى تين تشميل موسَقى بين ان مين يو والتمين برق عدود ين وار ريده وبرا ين بين يوسم

ہو گئی ہے قبلی قشم ہے بیٹنی ارض مواہ ہے راہنر اسام میں جو زیاد ونز ز مین ای بی اوارش مواہدی ہی۔ تھی ورائ میں اس وہت کی پابندی تھی کہ تین سال کے اندراندر خوا آپر اگر ہے۔

یہ با ایک بات ارتبی ہات ارتبی میں کہ ارض موات کو یا آ دی خود کاشت بر آیا ، کرے یا مزوہ رک کے قد رہید جرمت پر کرائے پر وے او گھیک ہے الیکن آ برسی ایسے شخص نے جس کوارش موات وی گئی است کرت است کرائٹ کے بچانے اور ایس حراد روت پر ایس کی گئی است کرائٹ کے بچان والی اور ایس حراد روت پر اور تبهار روت بیری اور کا شکاروں کے کہا آپ کو آ با اگر و جو کچھ پیدا اور مواق وہ میں اور تبهار کے اس کے کہ بیا حقد مزارعت کی سے ضروری ہے کہ اس کی ذات کے بیا حقد مزارعت کے سے ضروری ہے کہ کی ذات کی ایسے مولی تبای کے ایس کی بیا ور جب مولی کو اوال کی ایس مولی تو اوال کی ایس مولی تو اوال کی ایس میں ایک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے ، ایسی جبار زیمین کر ایسی مولی تو اوال کی ایسی بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے ، ایسی بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے ، ایسی بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے ، ایسی بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کیں بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کیں بنا اور جب یا لیک فیمیں بنا تو عقد مزارعت کیں بنا

لمذ ال صورت ميل جو كاشتكاركام أمرائية بود كرائي الاس كاما مك بن جائية كام جائيها رما مك تبين بينا كاجوكاشتكار عملاً كاسترائي كالاست المسيد الصد المسد فيون سائل (١) كنا اصول كم مطابق واي مالك بينا كام جائيرواراس صورت ميل فالعدو الني المثانية جهدوة أباء أمراك بالجرت وكرمز دوروس سائل بادارات ورنها لك تبين سنة كال

ال نے اسلام میں عطام جائیر کا جو تصور ہے وہ اس عطام جائیں سے یا کل تحقف ہے ہو ورپ میں شروع ہوا اور بعد میں ایٹی و میں تجسلا والیت یا متنان ، ہندوستان اور بر سفیم میں چونامہ مدتوں تک تحمر برخ قات داور اگر بزیرے ، شرات رہباں حدیدے اس میں کوئی شک ٹیس ، میں یا جش ساتوں میں سرائیم فاج گیرداری فصامرات رہاجو بورپ میں تھا۔ جیسا کہ میں نے عرش کیا کہ بروری کا م سی سرائیم فاج گیرداری فصامرات رہاجو بورپ میں تھا۔ جیسا کہ میں نے عرش کیا کہ بروری کا م

ه است استامین کتاب و ۱۸۰۸ ما است استانی اینه عینه مینیوان با ما با او برای اصل استان تشار قیم: ۱۹۹۹ میس آن دافره افتات این این و اواد افاه سوره فیم ۱۳۰۱ میسد کنیده فیم ۱۹۱۱ ما فیان امام بای ادار این اولاد برای استیاری میا در بیران این ۱۳۵

### انگریزوں کی عطاء جا گیریں

انگریز کے زیائے میں و گوں کو بہت کی ایک جا گیریں عط کی ٹی جو سام میں پہلی کشم کی میں چنی نیجر زمین کے یا کاند حقوق کے ساتھ دی گئیں۔اس کے دو پہنو میں

بعض مرتبہ وہ اراضی جور رشوت دی گئیں اور رشوت بھی مسما نو ں سے فد ری کرنے پر مسدن انگریز و ملک سے نکا دری کرنے پر مسدن انگریز و ملک سے نکا نے کے لئے عدو جہد میں مصروف تھے، گمریز نے مسلمانوں میں تل پہنچ و کرئے انگریز کونبریں پہنچ و کرئے تھے کہ فوس وگ ہے کا فوس وگ ہے کہ بات س جامون کی بڑی قیمت تھی مسلمانوں کے متیج میں بطور رشوت یا بطور اجرت (اسلامی نقط نظر سے وہ رشوت بی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں سے فداری کی اجرت ہے)ان کی زمینیں اور جا گیرین وی شیل ۔

### غداری کے متیج میں دی گئیں جا گیروں کا حکم؟

اس طرت نداری کے عوض جوزمینیں یا جا گیریں دی گئیں شرب ان کا جا میرواروں کو بینے پاس رکھنا جا نز ہی نہیں ، اس لئے کے محقو و عبیہ غداری ہے البندا اس کی اجرے میں جو چھ ما وہ بھی جرام ہے البندا گرانہوں نے ان زمینوں جآ باد کرلیا ہوتا ت پر ان کی ملکت تا بہت ہوجائے گی یا نہیں؟ یہ بات کل نظر ہے ، امام ابوحنیفہ نے زویک احیاء سے ملک حب آتی ہے جب تحومت نے اس کی اجازت ولی ہواور یہاں جواجازت دن کی وہ چونکہ خداری کے صلے میں مل تھی میں اس کے احتاج ہونا کی نظر ہے۔

## انگریز کی طرف ہے کسی خدمت کے صلے میں دی گئی جا گیر کا حکم

جوج " سرین نداری کے جتیج میں تہیں دی گیں بلکدا گھریز کی صوحت تھی ، صوحت تے بہت ہے کام کرنے پڑتے تھے ضروری نہیں کہ نداری کے کام بول بلکہ مسلحت عامر کے کام بھی ہوت تھے، ان مسلمت عامر کے کامول کے صلے میں لوگوں کو جاگیریں وکی گئیں۔ اس طرن جوجا گیریں پر دی گئیں وہ چھچ ہیں تیمین اس میں اسلامی احتیار ہے شرط سے ہے کہ جاگیرار نے اس واسلامی طریقہ ہے آباد کریا جو، اگر اس نے آباد کریا جا ہے خود کیا جو یا مزد وروں سے آباد کرالی تو س کی مکیت سے جھڑی بین اس کھیں۔ اس

#### سرحداور پنجاب کے شاملات کا حکم

ت پ کو تامار سے کہ سرحداور پنجاب کے شامارت کے ملاقے ای فتم کے ہیں و مگریز نے مامائے کا کو فتم کے ہیں و مگریز ن نام ملیدو کے کہ فلا ماک کے بہتر میکن ان لوگوں نے اس میں آباد کا رق کا کو فی کا مزمیس میار سے وہ وہ ان کی ملیت میں آئیس۔

### ایک غلط جمی کاازاله

الحارے دور بیلی بھٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم بھی مکیت میں نہیں تی (جن کو آباد کر رہا ہو ) اور اس کے لئے دیس بیٹی کرت ہیں کہ میساری رہیئیں مسلمانوں کی تھیں، آگریز کے قبضہ کے پہلے مسلمی نوں کی خومت تھی اس سے ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں، انگریز نے جو قبضہ کیا ہے۔ اچی تھی، جب قبضہ نوش تھی قو کی کو جو گیرو ہے ہو بھی ولی حق ندتھ، اکر کسی ووں کا قودہ اس کا یا تک نمیس سے گا۔

یکن ارتقیقت یہ دلیل «رست نہیں » یہ جذباتی دلیل بے فقی ایک ایک نیس ، اس لئے کہ فقاکا مسلمہ اصوب ہے ، اس طور پر حنفیہ کے نزو ذیب کہ اگر مسلمانوں کی زمینوں پڑکا فروں کا استیار ، ہوج ہے تو کا فرائل کا مامک بن جاتے ہیں ، استیل ، کفار موجب ملک ہوتا ہے۔قرآن کریم نے ان فقرا ، و جو معامرے میں بزی بزی جو میدادیں چھوڑ کرآنے شخے فقرا، قرار دیا ، س واسطے کہ ان کی مکیست میں چھ جی نہیں جالانا نہ و باب بزی بزی جامید اس کی چھوڑ کے آئے ہے جی نہیں پرمشر کمیں تی بھی ہوئیتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ مشر مین نے اس جینے اوا سمام نے تسمیم کرتے ہے کہد دیا کہ بید ن کی ملیت سے
کال کیں ہو ، آتو سینے والمفار میں ہوتا ہے ، انگریز جب پوسٹان اور ہندوستان کی ارضی پر ق بشی
عوقوں رضی س کی مکیت میں آ سیں ، ب وجہ کی وویں وہ اس کا ملک ہوجا ہے گا جبہ مشروع
سر چند ہے ، بیاد ہو مرشوت باغدادی کی اجرت کے طور پر شدہ واور سے جوز مین اور جا گیریں جی ان
میں وہ وال مشمری جیں ، جمض وہ جی جونداری کے سے جی وہ کی گئی جی اور بعض وہ جی جو جی خدمات
سے صدیم میں دی گئی جیں ۔

# ئيا انگريزول كى عط كردوسب جاگيرين غلط بين؟

بندیہ بات جو کن جائے ہے انگریزوں اے جنٹی جائی بن دی میں سب غلط میں سب سے

واپس کیفی جو ہنے ، یہ بات شرعی اختبار ہے بھی ورست نہیں ،اس کا مطلب ہے کہ یہ بور کے ساتھ گئن کو بھی جی ہے ، یہ بات درست نہیں۔

کو بھی چیں دیا جو نے جو جائز طریقے ہے مالک ہے تیں ان کو بحروم مردیا جو نے یہ جا دست نہیں۔

ہورے ملک چیں جی پارٹیوں ہیں وہ ان احکام کو مدنظر رکھے بغیر سب نے جا استثناء

کہد دیا کہ سب سے واپس کے لی جائیں گی ، جو ہے یہ بات دینی ہما عتو بات کے ہو ہے ہوت شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے بعد اس تفصیل کے مطابق درست ،وگ کے جان کے ہارے میں مید بات کا بہت ہوجائے کہ انہوں نے معداری کر کے حاصل کی ہیں ان سے ساری واپس ساو۔

بات کا بات ہوجائے کہ انہوں نے قداری کر کے حاصل کی ہیں ان سے ساری واپس ساو۔

یہ بیب قصاب کہتے ہیں کے سوایکز چھوڑ دیں گے باتی واپس سے میں گر بیچاس ایکز چھوڑ دیں گے اور باتی واپس لے لیس گے۔ اگر حرام ہے تو پوری حرام ہے اور اُر حل رہے تو پوری حال ہے ، اس میں سوایکڑ اور پیچس ایکڑ کا کوئی معنی نہیں ، اُر کس نے نداری کے توض کی ہے تو سو گیز کیا ایک ایچ زمین بھی اس کے پاس چھوڑ نا حرام ہے ، اور اگر کس نے حال طریقے ہے صصل کی ہے تو وہ جزار کیڑ ہوتی بھی اس کے لئے جاہز ہے۔ اس واسطے جو سان پرو پیگنڈہ سے اس کا فقیل ورشر کی احکام ہے کوئی علی نہیں ، هیقت حال وہ ہے جو عرض کر دی گئے۔

#### مزارعت كأحكم

بعض لوگ جا گیری نظام سے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے مزارعت کو بھی لیپ میں میں میں کہتے میں کہ زمیندار اند نظام بھی ختم کرنا جا ہے۔ حالانک زمیندارانہ نظام کی جوخر بیاب میں وہ در حقیقت زمیندارانہ نظام کی خرابیاں نہیں میں بلکہ افراد کے فیرشری طرز عمل کی خرابیاں میں۔

ہمار نے بعض معاشرول میں خاص طور ہے بنجاب یا سرحد کے بنفی علاقوں میں ہوتا ہے کہ
زمیندار نا چائز شرطیں یا ند کرتا ہے کہ ہم تہمیں زمین کاشت کے سے مز رعت پرا ہے رہ ہیں بنگیاں
تہمیں قل ان فدان شرطوں کی پابندی کرٹی ہوگی ، ہماری بنی کی شادی ہوگی تو تہمیں اتنا فدفر اہم ہوگا ،
ہمارے بیچ کی خفتہ ہوگی تو تہمیں اتنا تھی ائر دینا ہوگا وقیرہ و فیرہ ۔ اور بیعار پینی ایسی محنت جس کا
کوئی صدفییں وہان پر یا کدک چاتی ہے ،مثلا ہم کوئٹی بنار ہے ہیں ہولی ہوئی ہیں اور زمیندارات نظام کو
جرے نہیں ، تو اس قسم کی یا تیل ہیں جو ہورے معاشرے میں چھیلی ہوئی ہیں اور زمیندارات نظام کو
خراب کرویا ہے۔

ووسرا پر کدمزارع کا ساتی رہیہ بہت فروتر بتایا ہوا ہے ، یہاں تک کر پنجاب بیں اس کو انکمی '' کہتے ہیں ، می سے منی بین میدنو کا شت کا رکا نام می ہے کہاجا تا ہے کہ بیو : مار اس کی ہے واس کو تقیہ 19/

اورہ کال پیچھارات کی ہے جواتی کی جاتی ہے ہیں۔ یا تین ناجابز اور تر مرہیں ،فس مز رعت کے ندر کوئی خرابی جیس اگرووآ ومیول کے درمیان پرادری کی بنیاد پر معاملہ ہوجیسا کدووشر یکول کے درمیان معامد ہوتا ہے، فرالی ان شرا یا فاسدہ می وجہ ہے ان شرائط فاسدہ کو دور کرنا جا ہے۔

#### سووي ربمن رکھتا

کیب بہت بڑا روائ مودی رہن کا ہے ،قرضہ یا اور زمین رہن رکھ لی ،قرض ویبے و یا س میں کاشت کررہا ہے اور قریضے سے کئی ٹنا زیاد واس زمین سے وصوں کر چکا کیکن پھر بھی زمین نہیں چھوڑ رہا۔ س متم کے مسائل میں جنبول نے ہمارے قلام اراضی کوخر ب بیا ہے اور شتر اکیت کا یرو پایکنٹرو ہے کہ زمین داری نظام ہی شاہ ہے ، اس سے مرغوب ہوئے کے بیائے نظام اراضی ک اعدر یک کا جو بھی طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے اختیار کرنا جائے۔

اس موقع پرانیک سوال ہے کہ اندرون سندھ میں حکومت یا ستان کی طرف ہے باریوں میں رمینیں منسیم ک جاتی ہیں جب حکومت بدتی ہے تو ننی حکومت ان زمینوں کو دوبارہ صبط کر کیتی ہے دور ینے جمض حامیوں کو وے دین ہے ، نیز بعض وفعہ خبر زمینین بھی ہوتی ہیں جن کو سطان نے آپر انہیں کیا ایس زمینیں ویٹا جائز ہے یانہیں؟

اس موال کا جواب میہ ہے کہ جب حکومت بجر زمین و رہی ہے تو اس وین ورآباورن ج نزے اور آباد کرے ہے وہ ہالک ہوجائے گا ،اس کے بعد اگر دو سی صومت و پاس بے ں تو اس ك ين ويناش و برنيس بم ين برهم كورث من يه فيصد ديدي بك أرك ك بري اليابوتا نے قوم عدالت میں دعوی کر کے وائیس لے سکتا ہے ۔ (۱)

#### ز مین میں ورا ثنت جاری ہونے کا مسئلہ

ایک اہم بات ہے ہے کہ بحارے نظام اراضی میں ایک بہت برا قساد وراثت کے جاری ند ہوئے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ، خاص طور پر ہنج ب میں وراثت کے شرقی حکام زمینوں پر جاری تہیں كرية ، بيليون كوزمينول مين بهي حصرتبين ماتياب

تو زميتوں ميں ور شت كے جارى ند ہوئے كے تتيج ميں زمينوں ميں ارتكاز بيدا ہوكيا ہے . ئر ار ثت کے شرقی احکام جاری ہوتے تو بھی بھی استے بڑے بڑے رقبے ایک آ دی کی ملیت نہ (1) تصيل ك مد حظافه ما من المدائق فيصير (٢٠١٥ ١٥) رہتے ، سوا پڑھ سوس کا طرصہ َ شرر چکا ہے ، اگر اس میں اداشت جاری ہوئی ہوئی آؤ آ ٹی کس کے ۔ پاس میک ہزارا کیٹرز مین کا تصور بھی نمین موتا ہذہ ووخو دیخو آشیم ہوجاتی۔

آ ن جی اً مرکوئی اسل می تصومت آئی تو اس پر داجب ہے کہ اس دن سے وراشت کے حکام جاری کرے اس نے کہ جن او کوں کے حقوق ختم کئے کئے داخل کے گئے یادے گئے ان کے خقق مرورایہ مے ضالع نہیں ہوئے ، اس سئے اس ون سے دراشت جاری ہوگی ، اگرالیا ہوجائے تو آپ ویکھیں کہ آئی سی کے بیاس ایک نز را کارٹو در شار ، یا کئی حوالے کرجھی ٹیس ہوں۔

اسلام نے ٹرول ور یکڑوں کے حساب سے تحدید مکیت ٹیس کی، اس و منظے کہ ٹرول ور یکڑوں اور کی کے ٹرول ور یکڑوں کے حساب سے تحدید مکیت ٹیس گیں، اس و منظے کہ ٹرول ور یکڑوں کے حساب نے دور کی ٹیس چھی ، ایوب خان نے آن ، چر جھوں حب نے کی ، اس کا تھیجہ یہ ہوا تھ کہ آپ والوں نے بیا یا کے فیمیک ہے جو بی ٹی پہلے بید ہوا تھ کہ آپ جا را یکڑا ہے ان سے زیادو زیلین ٹیس ہوسی تھی ، اب جس کے پاس پانٹی جا ارا یکڑ ہے ان کے در باریوں کے در مردیں جس جو روں تو پیدہ تک ٹیس کہ ہاں کے در سب من سے کہا گیا کہ یہاں انگوٹ لگادی نہوں نے انگوٹ لگادیا کہ بیش نے ایک جم ارا یکڑ وصول میں ، اب وواس کے نام بیاں انگوٹ لگادی نے دور کئی جا ارا یکڑ وصول میں ، اب وواس کے نام بیرا نے کہا گیا گیا ہے۔

جھٹوصہ حب مرحوم نے سوا نیز تک کی تحدید کر اس نے اس بار ایوں کے ہا مردی ، تو اس کے پاس تو پانٹی جا ارائیز ہی رہی لیکن نام بدل گئے ، تو کنروں اور نیزوں کے حساب سے جوتحدید جوتی ہے وہ سوانے فراؤ کے اور پیٹیٹیں جوتا ، اساام نے گزوں اورا نیزوں نے حساب سے تحدید ٹیٹ کیکین نظام اید بنایدے کے ماکن کارونی آوئی زیادہ رقبہ کا یا کہ ٹیٹیں روسکت

ی وقع پر سوال انجتاع کر آمراید حکومت کی می قیمت میں یا ناج مزطریقد سے کوئی زمین حاصل کرے قوان کا کیا تھم سے ؟اس کے جواب کا حاصل مید ہے کہ زمین کی سرکاری طور پر پچھے قیمت متعین جوتی ہے، گرامام مرکاری قیمت کے معابی استقویہ جانز ہے ،بشر طیکہ وہ باز رکی زمینوں سے قبین فاحش ند سوسیکین آمرینین فاحش کے ساتھ مستق قیمت پر دیدے، اکروسے گا تو وہ ناجائز ہوگا اور اگر کسی نے رشوت کے طور پر ل ہے تو وہ لطریق اولی ناجائز ہے جائز نہیں۔ گریز کے کہ میں جوال کرے کہ انگریز نے وگوں کو جوز مین وی ہے بیتھ بیا ایک صدی قبل کا واقعہ

ہے ور بگریز رفصت ہو چاہے ، آٹ کے دوریش اس عطاء کے واق مرریکارہ کبھی تیس میں؟

اس کے جواب بیس کیوں گا کے بیس نے اولی طور پراس کی تحقیق کی ہے ایک پیٹ بین اور پیک ایک چید کا ریکا رہ موجود ہے ، ابندا ہے کہنا غاط ہے کہ ریکا رہ نہیں ہے ، س وہ کی گئی ؟ اصد کس نے نام ہے ور کس وشخل ہوئی ؟ سب پیچرم جود ہے ، ویسے انگریز کا بھام متومت ہو زیروست تھ ، تلارے بال ہندوستان و پاکستان میں جوزمینیں تھیں مغلیہ دور میں ان کا باق مدومتظم ریکا رائیس تھ ، انگریز نے آ ایراس کے ایک لیک چید کا ریکارہ بناویا اس کے ریکارہ کے دوط یقے ہیں۔

یک طریقہ قریب ہے کہ بہندہ ہست نے دفاتر میں ریکارڈ موجود ہے۔ دومر طریقہ میہ ہے کہ اس سنا تعلیم کھی کر چھ ہے دیں ، ہضع اور اور ایک کا ریکارٹ نکھ این میچھیں ہوئی تاثی ہیں موجود ہیں ، میں جس زیانے میں سن کی تحقیق ترریا تھ جا ارو کے ایک کا اس کا مسئد تھی اس موضوع پر جھے فیصد مکھیا تھی، اس لئے جھے تحقیق ترین بڑی س وقت و ماجو کا اندریز نے انتظام کے اندریو میں واقعہ یا ہے۔ نے ایک ایک گافی الیک بیک تھی والے ایک ایک رقبہ کا ریکارڈ بندیا ہے دیے کے مقد اس تھی رچا گیا سندوں کی شکل میں چھاپ کے رکھ و ہے اور والی جو رہم وروائی تھے سارے قصیل سے کھ ترجا گیا ہے کہ فدل جو قد میں میں اور والی تھی قا اس جاقہ میں میروائی تھی و

کہلے میں اور ب میرے کے فال استاری کے شام استک میں دان رہا، میں وہ وہ وہ وہ مب تکہ پُر چلا گیا۔ اس الشطے میر کا اوا مشال نہیں ہے، اور خوصت ایک اراضی میشن اوا سے کہ ایسال تم کھون میں کرو تو کوئی اشاری نہیں ہے، بڑے آرام سے نکل آئے کا، دراطمینان سے اس کا فیصد ہے جا سکتا ہے۔

امریٹی کہتا ہوں کہ ن ہاتی وقعی چھوڑ وہ اصرف وراخت کے ادکام باری مراہ، کچھ ویکھو ان پڑے پڑے وقبوں کا کیا بٹرآ ہے۔

واجر دنحوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين

### اسلام، جمهوریت اورسوشلزم خ

''اسلام جهرا فدجب ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اورسوشلزم ہماری معیشت ہے''

س سے پہلی ہوت تو یہ ہے کہ ان تین جملوں و پڑھ کرا اسلاما کا جو تھورہ بہن میں آتا ہے وہ سے ہے کہ معافی سے اسلام بھی میسائیت ، یہوہ بت یا مندومت کی طرق وجایا ہے کی چند رسموں یا اطلاق کے چند جس اسوول کا نام ہا اور زندگی کے دوسر سے بین ، معافی اور معاشی مسال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو ایٹ کے قواس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وااست کرنے چاہ ہرستن ہے، وہ محید میں بیٹھ کر امام کی تعلیمات کا پا بند ہے ، یکن اظار ان کی کری پر جینیت کے بعد یا اپنے لے رز آل کی تلاش کے وقت سامام کے بیاتوں میں اور بیکار ہے کہ سمام نے یا تواس کے میاسی اور معاشی مسامل حل نہیں بوتے ، لیڈا وہ اس وت کافشان ہے کہ اپنی سے نے دریعاس کے ساماع کے معاشی مسامل حل نہیں ہوتے ، لیڈا وہ اس وت کافشان ہے کہ اپنی

سوال میہ ہے کہ اگر اسلام کا مفہوم میں آجہ ہے تو بھر یہ دمجوے آپ نضول کرتے ہیں کہ '' سرام کی تعمل نی مرحیات ہے اور اس میں آئ من مرصوبود و پر بیٹانیوں کا مل موجود ہے'' پھر و تھل کرآپ و جن جاسئے کہ اسد مرتے وہ وات و مقائد کے علاوہ زندگ کے کی مسند میں ہمیں کوئی بعالیت نمیں دی اور (معافی مذر) ہم اپنے سینوں میں قرآن رکتے ہوئے بھی کارب درس اور یہ ہزے

تف سے بھید ہانگ پر جمور میں۔

ر آپ بید اوی مرت میں کیا سام می تعلیمات صف حبوات و فقا مدتک مدوونییں میں بعد اور ذکری میں است میں اور در تاہم میں ان اسلام میں ان اسلام میں اور است میں اسلام میں کی چیروئی برنی پڑے گی، پچراس حر رقم کا میدان آپ میں مرتقام پر حرف اور صفاح اسلام میں کی چیروئی برنی پڑے گی، پچراس حر رقم کا و فی منظب نہیں ہے کہ سید اس می کا میں استواد میں اور استواد میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا میں میں اور میں کہ میں اسلام میں میں اسلام میں میں اسلام میں اور میں گئی کر استان میں میں استان میں اور میں گئی کہ میں میں اور میں گئی کہ میں میں امیان میں امیان کی میں استان کی میں اور میں میں امیان کی میں امیان کی میں اور میں کا میں میں امیان کی میں اس کے اور مدایت سے خوام سے دیا ہے۔ اس کے اور مدایت سے خوام سے دیا ہے۔ اس کے اور مدایت سے خوام سے دیا ہے۔ اس کے اور مدایت سے خوام سے دیا ہے۔ اس کے اور مدایت کے باز ارجمی کیسال طور پر جماع ہے تیں ۔

جعفی مخترات س فرے ق تین مرت موں فر بات جیں کہ س میں جس سائٹر مرکوا یا ہے کیا ہے دول دین سائٹر منتیں بلد'' الدامی سائٹر من' ہے ورجس طرن'' بمبوریت' اس می ہوستی ہے می طرن'' من می سائٹر منز من صطاح جمی درست ہے۔

سین معنویت ب دو استان می جمهوریت اور اسا می سه سند استان سات استان است از این اور اسا می سه سند استان از این ا فرق ب البوریت کے فسنے میں چھر چیا ہی ایس جیلی جو اسلام کے خلاف بیل را مشار محوام کے اقتد راحل فا تصور بیلین کا خدائی ادعام کی پایشدگی کے بیشر خود مختار واضع قالون ہوتا، اور امپیدوار حکومت و زخو افتد رق طاب برہ ایک بہتوریت دو بہت ی با جس سے ماہ بیان اسام کے منابی جی بیل جہدر را اسام محمد جمہوریت کی بنیا مجھ جاتا ہے ، جن شوائی حکومت تسیم فقیار ہے ، ان کی خلید را اسام موجود کی مساملے حکومت دی جواب ایس وغیرہ واب جو لوے اسام کی جمہوریت کی من جو رہی ہیں جو صعد تی ساتھی مرت بیل ان کے زائر کیس سے مراد نظام جمہوریت کی صف وہ با تیس جی سے مراد نظام حکومت کو جول کا قول آجول کراہا ہائے تو وہی اردینی جمہوریت سلامی بن جاتی ہے۔ دوسری الفاظ میں ان کے نزا کید اردین جمہوریت کی خر کی صرف اس قدر نئیس ہے اس کا نظر پیٹی گرٹ واے وہ وہ پرست اور فیر مسلم تھے جنبول نے اپنی مادہ پرتی کا جوز جمہوریت کے ساتھ مادیا تھی اور اَ مرتوحید پر ایمان رکھنے والے وگ اے بعید افقیار کر میں گے تو س کی خرائی وہ در جو ہائے کی بقد ان کے نزایک پچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پانی جاتی ہیں اور ان خرابیوں و نکال کر باتی ماندہ تھے کو وہ السوالی جمہوریت اُ قرار ویتے ہیں۔

اس نے برنکس اسل می سوشنزمنا کا نعرہ بلند کرنے و یوں کا من پیت کے سوشنزم نے معاقی نظام میں بات نے بیٹ کے سوشنزم نے معاقی نظام میں بات کی خرابی صرف پیت کے اس کے بیٹ کر رہے والے مقدر خدا تھے اورانہوں نے اس انکار خدا کا جوز سوشلزم کے ساتھ ملادیا تھ واب آئر ہی معاقی نظام ہوجوں کا توں کیٹراس میں خدا اور کریس کو خرابی و ورجو جاتی ہے، گویا سوشنزم کے معاقی نظام ہوجوں کا توں کیٹراس میں خدا اور رسوں اور آخرے کے عقائد موافل کے بیٹھ تو وہ ہی لادی تی سوشلزم ا ملائی بن جاتا ہے۔

اہ را گر بیدهم ن بیا تہ جی جی جی کہ نے موشلام سے نیم اصافی جرا ، وکال کراس کا نام
اسلامی سوشلام کی جو اس سے ان کا مطلب بی ہوتا ہے ، ورشان کا بید وی ا ، وی سے فاط ہے
ایک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تج یز کر وہ حافق قط میں سوشلام کے معاشی نظام کی تمام وہ
با تیں باتی رہی میں جو صریقی طور پر ظاف اسلام میں سوشلام کی بنیاد اسائل بیدا ادر پر جو جہ قبضہ
کر سے پر ہے ، اور بیا بات جوں کی توال ان کے '' اسائی سوشلام '' میں بھی موجود ہے ، جس کی
عمد احت ان کے رہنما اپنی تھ پر وقتر پر میں ہیئے کرتے ، ہے ، وہ سرے اس لئے کے سوشلام کا سرف
مدی فسفیلیں بکداس کا معاشی نظام بھی سے ایک بان گئے اسان کے خالف ہے ، بندا اگر اس میں
عرفی فسفیلیں بکداس کا معاشی نظام بھی سے انہو حاصل تفریق پڑھ بیتی ہی نہیں ہے جے'' اسان کی سوشلام انکہ اسان کی سوشلام کے خالف ہے ، بندا آئر اس میں
حاسکے

اس کی مثال ہوں چھنے کہ اسالی جمہوریت کی اصطلاح بالطی ایک بن ہے جینے اسد می بنگاری کی مثال ہوں جینے اسد می بنگاری کا سارا نظام سوہ پرجال رہا ہے۔ اس لیے یہ نظام بار شہر غیر اس می ہے ، لیکن اگر اس نظام سے سود کی کندگی و خار ن کر کے اے مضاریت کے اصواد پر چوہ یو جائے تو کئی نظام اسارہ کے مطابق ہو جائے گا، اب اگر کوئی مخص اپنے تھا مکا ہا اس می بنگاری کی کوئی میں معنویت کے نظام اسارہ کی بنگاری کا محتاج کے مثال اس کی بنگاری کا محتاج کے بات ناہ فیل ہے۔ اس کی برائے اور اسال می سوئیس ہے۔ اس کے برخواف اللہ اسال کی سوئیس کی مثال اس کے برخواف اللہ اسال کی سوئیس کی مثال اس کے برخواف اللہ اس کی بات ناہ فیل ہے۔ اس کی بات ناہ فیل ہوں کا میں کا میں ہوا کا اور اسال میں ہوا کا اور اسال کے برخواف کی مثال اسال کے برخواف اسال کے برخواف کی اسال کے برخواف کی اسال کے برخواف کی برخواف کی اسال کے برخواف کی بات نام کی برخواف کی بیان کی برخواف کی برخواف

چراس فروش اسلام اور بہوریت وسٹرام کی تعد معدومیت سے ثیر وشکر رک چیش کیا

ایس ہے ، وی س اووں بیز وں کا سٹرم کی ساتھ کوئی تصادر نہیں ہے ، و ، ندو تعد ہے کہ

ایس ہے ، وی س اووں بیز وں کا سٹرم کی ساتھ کوئی تصادر نہیں ہے ، و ، ندو تعد ہے کہ

ایس ہے ، وی س اووں بیز وں کا سٹرم سے وہ تو کس مرحد پر اسلام ہے میں دوست کی مندہ ندط یے

بہوریت اسے چھوکر گر رہی ہے ، اسلام بلاشیہ یہ جا بت ہے کہ معاشر ہے بیل دوست کی مندہ ندط یے

ایس میں اور اور بیل شروش کر سے ایس اس مقصد کے لیے جو طام ندط بی کارس شرام ہے تہویہ یا کیا ہے

اسٹی دامر وال بیل میں تھا و یہ کا نقید اس کے اور مال بیدادار کولوگوں ہے چھون کر مسکومت کے

اسٹر والے و رہی عدت کے دوات ہوجا ہے ، اور عام آ ، کی ان بہت ہو کہ کے ساتھ کی ساری دولت ایک برای

سر و اس کا وی کی تو و ب نے المذار ان ان ملیت نی جس نی پر سوشنر می بنیاد ہے ، اس م چند فدم ہے دولاد اس

ائل طرت موشکار مرکی تاریخ کا واوے کے بمبوریت بھی بھی اس کا ساتھ نہیں وے سی،

جمہوریت کی روح ''آزادی، ظہرررائے 'پر قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں بیا یک ایسالفظ ہے جہوریت کی روح ''آزادی، ظہرررائے 'پر قائم ہے۔ اور سوشلزم نظام زندگی میں بیا یک ایسالفظ ہو جس کا واقع ست کی دنیا میں کوئی ہوا ہے جہوتشدد کے ذریعے قائم ہوا ہے۔ اس نے جمیشہ فکر ورائے کا گل گھونٹ کر اپنا مجم مرکھنے کی کوشش کی ہے ، اس کے خود پند طریح نے اس آواز کو بھی گوار انہیں کیا جو اس پر تقدیر نے کے لئے اتھی ہو۔ دوراس کی وجہ باکل فی ہر ہے کہ اشتراک فظام میں جو'' منصوبہ بند معیشت' قائم کی جاتی ہو وہ شدید ترین آم یت کے بغیر نہ تو تم ہوسکتی ہو گئی گئی ہو گئی

فرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا فرد جو چاہے آپ کا حن کرشہ ساز کرے شدید شد

### حقوق وفرائض ☆

تُنْ بہند حضرت موالان محمود انسن نہیں جارے ماضی قریب کی بی تصفیق میں سے تھے جن میں مثابیت ہو ، وریس کی جارے ہیں مثابیت ہو ، اس مثابیت ہو ، وریس کی جو کی بیار میں ہوا کرتی ہیں ، اس کا اور وریس قرآ آن اور تقریم مشہور و معر و ف ہے ، اس کے طروہ آز و کی بیند کے سلطے میں ان کی تحر کیک رائی ہو رومال اور تحر کیک خلافت میں ان کی تحر میں ، وہ ارافعوم و یو بند کے کہنے جا ب بیاں ، وہ ارافعوم و یو بند کی میں میں عمر تجر تدری خدمات نجام و بیت رہے ، بیاں تک کے شخ اسدیث کے مدال میں تا کہ میں تک کے شخ اسدیث کے مدال میں تا کہ کہ و کے اور ماضی قریب کے بیش رست ہیں نون کر تمونے ، اور ماضی قریب کے بیش رست ہیں نون کی تروی کا عزال میں میں اس کیا ہے۔

جب ۱۹۰۱ را تعلوم و یو بند مین اشیخ افدیت ای طور پر قدری خدمات نج ۱۰ سرب تنظ و ۱ را تعلوم ن مجس شوری نے محسوس کیا کہ ان ق تخواہ ان کے منصب ن کے هم افغنل ۱۰ ان ق خدمات کے حاص ہے بہت کم، بعد ندہونے کے برابر ہے ان کا ول ۱۰ فرور چرآ مدنی جی نہیں ہے ار ضروریات براحق جارتی ہیں۔ چن نچ جس شوری نے با تفاق رائے فیصد بیا کہ می بات ہیں آٹا او میں اضافہ کیا ج کے اورائی مشمول کا ایک ظمیٰ اور مجلس شوری ق ط ف سے جاری روز کا کیا۔

جوصاحب مور ناک با سرموری کے انسان کی ترائیلر کے انہیں بھینا یہ مید موں کے مور موری پیڈیو کا مرخوش جوں کے انگیل معاملہ برطس جوار موانا پیڈیو کن کر پریٹان ہوگ اور فور مجلس تاری کے ارکان کے نام ایک ورخواسے کاممی جس کا مضمون پراتھا

 تنخواہ برھائے کا فیصلہ وائیس لیا جائے اور اوقات کے لی ظ سے تنخواہ کم کرنے برغور

آئ ہم جس ماحوں میں جی رہے میں اس میں اگر کوئی مدارم اس مضمون کی ورخواست اپنی نظامیہ کے نامتح ریکرے تو انعب مَان یکی جوگا کہ اس درخواست کے ناریجہ طازم نے اپنی متضامیہ يركبر يورطنز كيا ہے، وہ ين تنفو، ويس اضافي في مقدارے ندصرف بيا كه مطمئن نبيس سے جگدات تظامید پر بینمین عداش ہے کاس نے بمعمولی اضافی رے اس کی تو بین کی ہے ابتدا س جع کئے ہجے میں بدطائ آمیا خطاق بر کہا ہے۔

كنين حفزت شيخ امبند نيهيم نے جو درخواست لکھی تھی اس میں دورو ورتک طنز کا وکی شاہر بہنیاں تق وه واقعة به تحجيته بتھے کے تخواہ میں جوانسانی ہوگا شاہر وہ ان کے کام ہے دائد سیدا بایئۃ ارست نہ ہو۔ اس ننے کہ اس ماحول میں ایسے حضرات کی اٹیمی خاصی تعداد تھی جو اپنے تدریک افات کے لیک ا كيامنك كاحساب ركعة من كايا بواوقت بي جوكس اوركام من استعال بيس كيا جاسات حَييم إمت حضرت مو ، مَا اشرف على صاحب تفاتوي أيسين في لفانه بحيون ( صنع مظفرتكر ) میں جو مدرسہ قائم کی تھا اس میں ہر استاہ کامعمول تھا کہ اگر اے مدرے کے اوقات میں این کوئی ضروری واتی کام بیش آج تا یا مار مت عادق ت بین ال سے یاس کونی ورتی مهمان سنت سے سنے آجة تا قووه كفرى وكي مرايية ياس توك كريا كرت تقد كدا تناوفت ايية اللي كام بين صرف بوا ور مینے کے فتم پرین اوقات کا مجموعہ بنا کر انتظامیہ کو از خود ورخواست چیش کرتے تھے کہ س ماہ جاری تنخواہ ہے استے روے کاٹ لئے جا میں یوفکہ اتباوقت ہم نے ووس کام میں فرق یا ہے۔

۔ ہے اس فرش شناس معاشر کی ایک ملکی تی تصویر جو اسعام پیدا کرنا جابتا ہے ، آئ بھارے معاشرے میں ہرطرف'' حقوق'' حاصل کرنے کی صدا میں ٹوٹنی رہی ہیں،ای مقصد کے تحت ب شار اورے ، انجمنیں اور ہما متیں قائم میں اور برشخص اپنے حقوق کے نام پر زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی فکر میں منہک ہے انگین اس پہلو کی طرف توجہ بہت کم او گوں کو ہوتی ہے کہ حقوق (Rights) بميشه فرانض (Ofligations) ہے وابست ہوتے ہیں، بعکد ور فقیقت انہی ہے پیرا ہوتے ہیں اور جو تخص اپنے فرائض کما حقہ ادانہ کرے اس کے لیے متعبقہ حقوق کے مطابعے کا کوئی جوارتیں ہے۔

سلامی تعییمات کامزان مدے کہ وہ نہ صرف ہ فرد کواپ فرامش کی ادائی کی طرف متوجہ ر تی میں بکدول میں اصل فکر ہی سے بیدا کرتی ہے کے میں مجھ سے اینے فرائض کی او کینی میں کوتا ہی ق تمیں ہور ہی ؟ اس لئے کہ موسکتا ہے میں اپنی ترکیبوں ہے اس کوتا ہی کو چھپالوں اوراس کے دنیوی
نتائے ہے محفوظ ہوجا و پر بیکین طاہر ہے کہ کوئی گوتا ہی ،خواد و و مقتی محمول کیوں نہ اللہ تعالی ہے تمیس
چھپا سکتا ، جب مدفعر کی شف میں پیدا ہوجائی ہے تو اس کا اسل سکتا حقوق کے حصول کے بہا ہے
فر نفس کی ادا میں جاتا ہے ، کچھ وہ اپنے جائز حقوق بھی کچونک پچونک کر وصول کرتا ہے ، کہیں
وصول شدہ جس کا درنا اور مرد و فریضے ہے زیادہ نہ وجائے ، یمی فرتھی جس نے شق ابند ٹرسیتہ کو وہ
درخواست دے مرجموں ہے۔

سر پذکر معاشرے میں عام ہوجائے قسب کے تفوق خود بخود ادا ہوئے شروح ہوج میں ، اور حل سے تشروح ہوج میں ، اور حل سے تشریح سے بیدا تحص کا فریضہ دوسرے کا حق ہول ہوئے ہوگئے ہو

سیکن بیفر مع شرب میں اس وقت تک عام نہیں ہو مکتی جب تک اس میں فکر آخرت کی آئیدر کی نیورٹ کی جو کہ اس میں فکر آخرت کی آئیدر کی نیورٹ آئیدر کی جو کہ آئی ہم فقیدہ آخرے پر ایمان رکھنے کا زبان سے خوہ کتن علیان کرتے ہوں سیکن ہوری میں اس تقید کا ولی پرتو ممورہ اظر نیس آتا، ہماری ساری دوڑ دھوپ کا تحور بیت کے دو بیپ پیسیداور مال و سب ب کی تمتی میں اضافہ میں طرح ہوئا کہی بات زندگ کا اصل مقصد میں چکی ہوادر ہی ہماری ساری میں کرمیوں کا آخری کی خطر ہے۔

نین نچه آبر بهم مهین مد زمت کررہ بین قو به ری سوی کا بنیادی نظ بید ب کدا پی سخواہ ور ایچ گریم میں ضاف کس طرت کیا جائے؟ اور مد زم کو حاصل ہونے والی دوسری سہولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرن حاصل کی جانتی میں؟ اس کے لئے بھم انزادی ارتواستوں سے تیکر اجتم می سودا کاری تک اور چاہدی سے تیمر، طوئس احماندی تنک برحرب استعمال کرنے کے لئے تیار ہیں، میکن بھم میں بید فکر رکھنے ہے بہت کم بین ( \* و بھراسد نایا بہنیں ) کہ جو تجھیل رہا ہے وہ بعاری کارکر اگی کے لئے تا طال بھی ہے کہ نہیں ایپ سے مدیث نہوی سے طال بھی ہے کہ نہیں ( \* وب اپنے لئے کیکھ وصول کرئے کا وقت آ کے تو تھیل میں مدیث نہوی خوب یاد موتی ہے کہ نہیں ( ) ایک ایسان ختک ہوئے ہے ایسلے ادا کردؤ ( ا ) گیاں بید کے کھٹے

ر ) مسل سر ماحد ند . الأحد ما الدراولاء ، فيم ١٩٣٤، صديث كالقال يولي ((المُعلو الأحد أحد فاقد المحدّ مرفكي)

کی ضرورت ہم میں سے بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پسینہ واقعی نظا بھی ہے کہ نبیس؟

اس صورت حاں کی وجہ ہید ہیا کہ ہم اپنے حقوق کے معاصعے میں قریبت حساس ہیں، نیکن فرائنس کے معاصعے میں قریبت حساس ہیں، نیکن فرائنس کے معاصعے میں حسب سے حقوق پامال ہوتے ہیں، معاشر سے میں جھڑوں، ننز مات ورمعا ہوں کی بچنو و پیار کے سوا پچھے سانی نہیں و بتا، لوگوں کی زیا نمیں کھل جاتی ہیں اور کان بند ہوجاتے ہیں، اور جسٹم بیر کوجوت ہیں کہ جسٹم کی کھٹے ہیں کہ جسٹم کے جو چیز ہاتھ لگ جاتے کہ بعد کوئی کی نہیں سنتا تو لوگ آخر کی چارہ کار کی کو تیجھتے ہیں کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگ جائے گے۔ بھائے، چنا نجینو بت جیجین جیٹی کے اور لوٹ کھسوت تک بھٹے تیں کہ

فرائض کواتی اہمیت تو و ہے جتنی اپنے حقوق کو دیتا ہے۔

اس سعط میں آنحضرت شاقیہ کالیک اور ارشاد گرامی جورے لئے بہترین رینسائی فراہم کرتا ہے، بشر طبیکہ ہم اس بڑھل کے لئے تیار ہول ارشاد ہے

''اپنے بھائی کے سئے بھی وہی پیند کرو جواپنے لئے پیند کرتے ہواوراپنے بھائی کے سئے بھی اس بات کو ہرا بچھو جےاپنے لئے ہرا بچھتے ہو' (1)

صبحت الشجاع به كتاب لإنصاره الدين لإنمال إنجاز حيد لأحيد ما حيد شبيده في ١١٠ وسيدة في ١١٠ وسيدة المستوات المستوطني أن من حقد المتقدد أن يجب لأحدد وقيم: ١٤ وسيدي الشرماني، كتباب البرقية على رسال الله صلى الله عنيه وسيم بالب في المنحتار مفهو أعيد البياس وقيم: ٢٢٢٧ وسير البيالي وأنيات الإنجاز والمدين المتعادد والمتعادد والمتعادد المتعادد المتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد المتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد المتعادد والمتعادد والمتعاد والمتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد والمتعادد وا

یہ صورص ف ما تھے اور افسر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلا و این کے ہتھیں میں تو ہی مضید اور کار آمد ہے ، باپ ہیں بھی اور ماس بھی ، سال بھی اس سے بیدا ہوتی ہے ۔ بہتر اور خوام ، غرش ہوتی ، سال بہو ، ووست حب ، عزیز ہوتی ہے کہ ہم نے خرید ر، حکومت اور خوام ، غرش ہوتی ہے کہ ہم نے این کی شول میں خرائی بیاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے این کر نے ہے ہم کی اور معیار بن اور وہ بروں کے لئے ہم نے بول ور معیار بن میں اور وہ بروں کے لئے ہم نے بول ور معیار بن کے سے در ن کے سے معادل ہیں معیار کے مطابق کرتے ہیں ، اور وہ سے کے ہم نے بول ور دیے کے رکھا ہے ، ور ن ک س تھے معاملہ ایک معیار کے مطابق کرتے ہیں ، اگر ایک رہے گئی ، اگر ایک ایک اور دیے کے بیدا بھی ہوتی حق تعقیوں کا سو س ہی بیدا بھی ہوتی حق تعقیوں کا سو س ہی بیدائیل ہوتا ہے۔

444

### چوری می مجھی ہے

صیم اا مت حضرت موان اشرف علی صاحب تھانوی کیتنا کی مرتبہ سبار نیور سے کانیور اس میں مرتبہ سبار نیور سے کانیور اس میں موار ہوئے ہے اسکیٹن پہنچا تو محمول کیا کہ ان کے ساتھ سامان س مقررہ حد سے زیادہ ہجوائیہ مسافراً و بک ترائے بغیر اپنے ساتھ لے جائے کہ جارت ہوتی ہے، چنا نیجہ وہ س ھڑ کی پر پہنچ جبال سامان کا وزن کرکے زائد سامان کا کرا یہ وصول کیا جاتا ہے تا کہ سامان بک کرائیس ، کھڑ کی پر رہوں کا جو الجاکار موجود تھا، وہ نیم سمم ہوئے کے بوجود حضرت موان نا بہت کو جات تھ ، اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا، جب حضرت بجھٹ نے سامان بگ کرنے کی فرمائش کی تو اس نے کہا کہ موار نا اس میں ابھی گارڈ سے سامان کا کیا کر سے وصول کیا جانے کی فرمائش کے گا۔

آپ کو سامان بگ کرائے کی ضرورت نہیں میں ابھی گارڈ سے کہد دیتا ہوں وہ آپ کو زائد سامان کی وصل کے گا۔

مو ا ن نے فر ما ایدگارہ میر ہے ساتھ کہاں تک ج کا ؟ " خازی آباد تک" ریوے افسر نے جوب وید، پھر خازی آباد تک" ریوے افسر نے جوب وید، پھر خازی آباد کے اور کے بھی کہدو سے گارڈ دوسر سے گارڈ سے گا ، اس نے کہ موان کا آب ہے گا ، افسر نے کہ کا نبور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ل آپ کا موان کا نے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ل آپ کا مرز مقم ہوج نے گا۔ حضر سے نے فراما نہیں ، میرا سفر تو بہت لہا ہے کا نبور کے بعد کیا ہوگا اس میں سفر کی انہ ہوگا اس میں موگا اس میں موگا اس میں موگا کے اپنا سرہ ن تم کراہے و کے بغیر کیوں اور سم طرح سے کے کا تو ہے گارہ صاحبان میری کیا مدد ترسیس کے؟

پھر موا، نا نیکٹ نے من و مجھ یا کہ بیاریں آپ کی یا گارڈ صاحب کی ملیت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے رہوں کے تعلقے کی طرف ہے آپ کو یا گارڈ صاحب کو بیاضتی رہی نہیں و یا گیں اور جس مسافر کو جائیں تعلق کے بغیر یا اس کے سامان کو کرائے کے بغیر رہی میں سوار کرد یا کرینے کرائے کے سامان کے بھی جو ڈس تو بیا کرینے کرائے کے سامان کے بھی جو ڈس تو بیا میں ہوگا، اور مجھے اللہ تھی کی کے سامنے اپنے اس گناہ کا جواب میں دینے کے ظاہرے کے دی طرف کا جواب

ا بن پزے گا اور آپ کی سدرعایت مجھے بہت مبتگی پڑے گی البغدا براہ مرم مجھے سے پور پور کرایے اصوب ریج بچنے سر میوے کا وہ البطار مولانا نہیں کو ویکھیا رو کیا ، سکن گیر اس نے تسلیم یو کہ بات آپ ہی گی ورمیت ہے۔

ی طرن کا ایک واقعہ میرے والد ماجد (حضرت موں نامقتی محد شفیح صاحب نہیں: ) کے ساتھ جُیْن آیا مہ ایک مرتبد ہل میں سوار ہوئے کے لئے استیشن پہنچ بیکن و یکھ کرجس ورہ کا تعمید کنوں ہوائے ہوائے والی تعمید کی جگر نہیں ، گاڑی روائہ ہوئے والی تھی اور اتا وقت بھی نہتی کہ جگر میں سوار ہوگئے ، خیاں یہ تھا کہ جب کر میٹ تبدیل کر والیس ، مجبورا اوپر کے درج کے ایک فرج میں سوار ہوگئے ، خیاں یہ تھی کوئی تک چیک چیک کرنے والی آئے والی آئے کی منزل آگئی منزل پراتر کر ووسید ہے تھ پہنچے وہاں جا کر معلومات میں کہ دونوں ورجوں کے برائے میں کتا فرق ہے؟ بھر اتی ہی قیت کا ایک تکمت وہاں ہے فرید لیا اور ویس یہ بھو کہ دیاں میں میں کتا فرق ہے؟ بھر اتی ہی قیت کا ایک تکمت وہاں ہے فرید لیا اور ویس یہ بھو کہ دیا ہوں کے جس جنود افر ن تکف و یا تھی جب اس نہ دیکھ کہ نہوں کے تکف ویا تھی جب اس نہ دیکھ کہ نہوں کے تکف ویا تھی جب اس نے دیکھ کہ نہوں حات پر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آگر ان سے او چھ جُھ شروع کردی کہ آپ ن تکف حات کے والد صاحب جہید کی دیا تی حات پر بھی شبہ ہوا ہو، اس لئے اس نے باہر آگر ان سے او چھ جُھ شروع کردی کہ آپ نے تکف کول بھی ڈری شروع کردی کہ آپ نے تکف کیل بھی ڈری

والدصاحب مُنِينَاتِ اسے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اوپر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے
میں بیٹ نیرے نے ہے ، کمکٹ خرید کر میں نے میہ بھیے دیلوے و بیٹنی دیئے ، اب بیڈلٹ برکار تھا
اس سے بھیڑ دیں ، وہ شخص کہنے لگا کہ مگر آپ تو اسٹیش سے نکل آپ تے اب آپ سے بون زید
اس سے کا مطابہ کرسکت تھا، والد صاحب بیھیٹ نے جواب دیا کہ بی باں ، انسانوں میں تو ب کوئی
مطابہ کرنے والانہیں تھی لیکن جس حقدار کے حق کا مطالبہ کرنے والا بوئی نہ ہواس کا مطالب امند تی ق
ضرہ رکزتے ہیں، ججھے ایک دن ان کو مند وکھانا ہے اس لئے بیکا مضروری تھے۔

ید دونوں واقعت قیام پاکتان سے پہلے اس دور کے بیں جب برصفی پر انگریزوں کی خومت بھی اور مسلی نول کے دل میں اس حکومت کے طلاف جونفرت تھی وہ قتائ بیان نہیں، چن نچے ملک کو گریزوں کی حکومت کے قلاف جونفرت تھی وہ قتی تھیں، خود حضرت مور ملک کو گریزوں کی حکومت ہوئی جے بیٹ تھی وی کارویار زندگ جونک جونک جے بیٹ مطابق اپنی کارویار زندگ چل تھیں، مین جس میں وہ نیم مسلموں کے تسلط سے آزاد ہو کر شریعت کے مطابق اپنی کارویار زندگ چل تھیں، مین انگریز کی حکومت سے متحد ہوئی جو اس کا مدہ بھی

معاوضها وا کئے بغیر حاصل کرنا انہیں منظور نہ تھا۔

یات دراصل میہ ہے کہ چورک کی قانونی تعریف خواہ کچھ بولیکن گناہ وثو ب کے نقطہ نظر سے مسکی دوسر ہے کی چیز اس کی آ زاد مرضی کے بغیر استعمال کرنا چوری بی میں داخل ہے۔ سے خونہ میں اتحاد

آ خضرت سائيز نے وسيوں احاديث من مختلف انداز سے سي حقيقت بيان فرمائى ہے، چند ارشادات ملاحظ فرمائيے ارشاد ہے كہ:

((خُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِه))(١)

"مسمان کے مال کی حرمت بھی ایک ہی ہے جیسے ان کے خون کی حرمت

واضح رہے کہ حدیث میں اگر چہ'' مسلمان'' کا اغظ استعمال کیا گیا ہے بیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان عکومت کے غیرمسلم باشند ہے جواسن کے معابد ہے کے سرتھ ہوں یا س غیرمسلم حکومت کے غیرمسلم باشند ہے جس کے تحت مسلمان پر امن طور پر رہتے ہوں ان کے جن وہال کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان وہال کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان وہال کا احترام بھی اسمال کے خواس وہال قابل احترام بھی ہے۔

ایک اور صدیث میں آنخضرت الآتیا کا ارشاد ہے

((لا يحلُّ مالِّ امرى؛ تُسلم اللا بطنيب بمس منهُ)(٢)

'' 'سی مسلمان مخض کا مال اس کی خوش ولی کے بغیر حلال نہیں ہے''

جیة الوداع کے موقع برآ پ مواثیہ نے منی میں جو خطبہ دیااس میں ریجی ارش دفر مایا ک

((لا يحلُّ لامريءِ من مال احد الا ما صاب به عشهُ)(٣)

'' کی شخص کے لئے اپنے بھائی کا کوئی مال حلاں نہیں ہے سوائے اس مال کے جو اس نے خوش دلی ہے دیا ہو''

حصرت الوصيد مناعدي والتراوايت في مات جي كه تخضرت البقية ف رش افر مايا ((لا سحد لُ للمسلم أن ما حد مان احيد عنير حني، ودلت مد حزم للله مان

(۱) کسر انتخبان، رقبه ۱۹۶۵ (۱۹۹۵)، مجمع الدائد امنته الفولد(۱۳۱۷) حسد گاها، ۱۹۳۲، ۲۳۳۱ (۱۳۳۷) حامع گاها، ۱۹۳۲ (۱۳۰۲) (۱۹۳۱) ۱۱، ۱۲۰۲۱) حمل نخوامع نسبوطی، فید ۱۹۳۲ (۱۹۳۱) (۱۹۳۱)

(۲) كسر سعمان رفيم ۱۹۹۷ (۹۱۹) مسيد أحمد أو مسيد بقد ين فو ۹۷۰۶ « جامع الأحاديث، وقم ۱۹۱۱ (۳۷۰/۳)

(۳) کسر بعمل رقم ۱۹۷۷ (۹۱۱) مستد حمد، أم مسد بشدس، قو ۹۱۱ و ۹۱۱ معمد الأحديث، رقم ۱۹۱۱ (۳۷۰۳)

نیست عس نیسته و بر ترخ عصا احد عبر صب عبر ۱)(۱) "کرمسان نے لیے حدل نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر ہے، س لئے کہ املہ قبالی نے معلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے، وراس کو بھی حروم قرار ویا ہے کہ کو شخص اپنے بھائی کی اٹھئی بھی اس کی خوش و لی کے بغیر لے"

ن تن م حادیت بین آخضرت سیند نید بات بھی واضح فرادی ہے کد دوسر یہ کی کوئی چیز بیٹے یا استعمار کر نے کے لئے اس کا خوتی ہے راضی ہونا ضروری ہے، لبذا اگر کی وقت حالات ہے یہ معوم جوج کے کہ گر شخص نے اپنی ملکت استعمال کرنے کی اجازت کی دباؤے تحت یا شر، شرق میں دبیری ہے اور ۵۰ دل ہے، اس پر راضی نہیں ہے قرائی اجازت کو اجازت کہیں مجھا جائے گا جکہ اس کا ستعمال بھی دوسے شخص کے لیے جائز کہیں ہوگا۔

(۱) ایک صورت و وی ہے جس کی طرف جعزت مولان تھی نو کی نہیں ہے ندگورہ واقع میں ارشاو

کید کی ہے ہو آئی ہے بات بڑے نے نفر ہے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنسامان رقی یا جہز میں

کر مید دیئے بغیر کا ال اے معا اندا کر یہ کام متعبقہ افسروں کی آگھے بچا کر ہے گیا تو اس میں

اور چوری میں کو فر فرق نہیں ،اورا کر ان کی رضا مندی ہے کیا گیا ، جبکہ وہ اجازت و ہے کے

بوز ند تھے، تو ان کا بھی اس کن و میں شریک ہوتا دائم آیا، بان اگر کی افسر کو رہونے یو ایئر

انت می طرف سے یہ انتقیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے چھوڑو دے تو بات

٢٠) ﴿ لَيْكِ فَوْلَ لِلْمُحِينَ كَ كَى ملازم ب دوي كَانْهَ كردومر ب شَبْرول مِلْ فون بِرمفت بات چيت نه

<sup>(</sup>۱) محمع ابرو تدومسع الروائد(۱۳۱/۲)

صرف ید کوئی عیب میس تھی جاتی بعدات اپندوس تعلقات کا ثبوت قرار و کیر فخر ید بیان کمیا چاتا ہے، حالانکد مید بھی ایک گھئیا درجے کی چوری ہے اور اس کے مندوفقیم ہوئے میں کوئی شک تبیس۔

(۳) جنگل کے سرکاری تھیجے سے نشکٹ کیکر مشت بھل استعمال چوری ک کیب ورشم ہے، جس کارو تی بھی عاصم جوتا جار باہے ، اور یہ ُ ناوجھی و نئے کن چوت پر کیا جاتا ہے۔

(٣) اکر ہم کی مختص ہے اس کی کوئی چیز مانگلتے ہیں جکہہ ہمیں خالب کمان میں کہ دورزیان ہے تو انکار نہیں کر سکے گا، میکن و بینے پر دل ہے راضی بھی نہ جوکا وروٹ کو تو تحص شرہ شرمی اور یاد میں ذخو سند دے گا، قرید بھی خصب میں واضل ہے اور ایسی چیز کا سندہ ل حال شہیں، کیونکہ و بینے والے نے خوش دی کے بجائے وہ چیز و باؤ میں آ کر دی ہے۔

(۵) أَبرَسِ مَحْضَ سَ وَلَ جِيزَ عارضَى استعمال سَ سَن مستعار فَي أَنَّ اور و مدو بَربي كَياسَ فدن وقت اوقت او دو وقت او دو وقت براوی شَد بَاوی شَد سَ بَالِ مَد سَ مَعْ مدر سَ الغِیرائِ اللهِ استعال علی باقی رَها تو استعال علی و دو وقت سَ بعداس سے جعد استعمال پر دل سے راضی شیعوتو نصب کا شن و بھی ہے ، کبی حال قرش کا ہے کہ و جس کی مقررہ تاریخ سے بعد قرض والبی نه کَبرنا ( بَبَد ول شد بیر مذر نه به ) ومده خار فی ورفعی سے دولوں گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

(۷) اگر کی شخص سے کوئی مکان ، زمین یا داکان ایک خاص وقت تک کے بنے مراسے پر لی گئی تو وقت کر رجائے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے استعمال میں رکھنا بھی اسی وعد ہ خلافی اور غصب میں واشل ہے۔

(2) اگر مستعدر کی جوئی چیز کو ایس کے وردی ہے استعمال کیا جائے جس پر ما مک راضی ند ہوتو ہے

بھی خصب کی تد کورہ تھر نیف میں واضل ہے۔ مثا کی جھے بائس نے آئر پٹی گاڑی وہ سرے

کو استعمال کرنے کی اجازت ویدی ہے تو اس کا پی مطلب فہیں ہے کہ وہ سرتھ ماں

مفت ول ہے رہم کا معاصلے کرے وارائے خراب راستوں پر اس طرن ووڑ نے پھرے کے

اس کے کل پرزے بناوہ کی گئیں، گر کی نے ابنا فون استعمال سرنے کی اجازت ولی ہے تو

اس کا ناچ سرتانی تدور تھی کر اس پر طویل فاصلے کی ہیں ویو استعمال سرت رہنا تھی فوصب میں

وافعی اور جرام ہے۔

دافعی اور جرام ہے۔

(٨) كيما مناول مين كتابين ، رماك ورافيارات الرك ركي بات بين كران مين يه جو

پند ہوں وگ انہیں خریر تئیں، پند کے تعین کے ان کی معموں ورق مردانی کی بھی م طور سے جازت ہوتی ہے، تین اگر کب اسٹال پر کھڑ ہے ہوئر تا بوں، خبارات یا رسا وں کا باقا مدد مطاحہ شروع کر ویا جائے، جبد خرید نے کی نیت نہ ہوتا ہے تھی ن کا خاصہ نداستعہا ہے جس کی شرعاً اجازت ٹیمیں ہے۔

یہ چھرسرسر کی مثالیس میں جو ب ساختہ قلم پر آ گئیں، مقصد بدہے کہ ہم ب مکرسوچیس کہ ہم 'ہباں' کہاں چور کی اور خصب کے نقتیا جرسے مرتکب ہورہے ہیں؟ جنگہ زیز بن

#### مال میں برکت 🌣

#### بعداز خطبه مستوند!

أثما بعدًا

فَأَغُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّحِيَم بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((الْنَيْعَانِ بِالْجَيَّارِ مَا لَمْ يَتَمَوَّقَا فَإِنْ صدق وشَدَ لؤركَ تَبُعه مى يعهمه وإلى كتمه و كدد مُحقب بركهُ يعهما) ١١()

'' تِنَّ كَرِفَ وا سے كواختيار ہے جب تك وہ جدا نہ ہوجا ميں ، كروہ تَجَ ويس ور ہر چيز واضح كرديں و انہيں ان كى تِن ميں بركت دى جائى ہے ،ور كروہ حقيقت كو چيپ كيل اور جموت يوليس و ان سے بركت تحقيق كى جائى ہے''

یہاں مقصود دوسرا جمعہ ہے

(( فالل صدقا وشا تُورث نَهُما في لِلعهما وإلى كتما و كدر مُحقّب بركةً لِيُعهمًا))

''اگروہ جج ہو ہے اور ساتھ ساتھ حقیقت ہتا، ہے تو اللہ تعان کی طرف سے ن کی تع میں برکت ہوتی ہاور اگر جموع ہو لے اور عیب ہمیات تو ان کن تع کی برکت ف کردی جاتی ہے، منادی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بچ والنے پر برکت ہوتی ہے اور جموت ہونئے ہے برکت منادی جاتی ہے''

اب مسئدا یہ ہوئیا ہے کہ برئت کی کوئی قدرہ قیت ہی نہیں ہے ، جوقدرہ قیمت ہے وہ گئتی کی ہے پینی جس طرح بھی ہو پیسے زیادہ آنا چاہئے، برئت کا مفہوم ذہن ہے مٹ گیاہے جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیاہے۔

برکت کے متی میں بین کہ اپنے بیاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو س کا مقصود لیتی اس ف ۱۰ نیا مراہاری (۳۵ ما ۳۹۲)، زیر ظربیان کی دفاری شیف کا ایک ارز ب بہ بس بیل موانا تی شانی ساحب مدفعنہ نے طابد کے مان میں برات سے اسادی قط نظر پر رشنی و بی ہے۔

(۱) صحیح شخ کی، کتاب شوخ دیارد سے شعال و بریکیم و صحیح رایو ۱۹۳۱

منفعت ہے وہ بھر پورطریقے ہے حاصل ہو۔

مشن ایک کروٹریٹل ہے جس کی ملیس کھڑی ہوئی ہیں ، کاریں ہیں، کارف نے ہیں، ہاں اوات ہے، بینک مینٹس ہے، مین جب دات و ، سر پر بیٹن ہے فیندنیس آتی اور سروئیس مدتی رہتا ہے، اسے کنڈیشنڈ میروٹر موگواز گھوائے ہے ، ورصاحب بہاور کو فیندنیس آرجی قوبیر مسموی ، بیڈ مد ، بیواجہ کنڈیشنڈ مروس کے سے مادے کا سیب فینس میں کئے، ہے چین کے عام میں رہے کراری تین آسے کو باریوڈ کٹٹر کو بیاں و بتا ہے کہ بیٹر بھوں قوفیندائے ہیں۔

اوراً مرمز دوریت آفید کھنے ہی محت مریکے پینے جس شر، در ہوکے اور مہاک سے روقی ہوئے۔ آفید گھنے جو کار چار فیندلی گئے و جو سراس کے دم ایورا ہے بتا میں کہاک ورادت حاصل ہوئی ؟ حادا تک وہ سرائر پی تفاور یہ بیچارہ مفعس ہے کیلین املدتھاں نے اس کے افارس میں رحت فریادی اوراس کروژ پی ورادت کیس فی دو میجنس مقدتھائی کی مصاب

مثنا أما كرا اے معلوم ہوا كە كھر بيش لونى يكار ہوأ يو ہے تا جو پھيے آئے تھے وہ ؤاسر وں اور بيبارترى كى نذر ہو گئے،سونا چاہا تو ثيندنيش آئى ، ھائے بيتھے انوں ، اقسام ئے ھائے ميں بيس ، انوال وقت منی فعتیس موجود ميں ظرمعدہ ان گانل نبیش كه وفئ چيز كھائے۔

#### ایک عبرتناک واقعه

حضرت تھا تو ی نیسیوسٹے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ویکھ جو نواب تھا، نواب ایک ریاست کے سربراہ کو کہ بچتے ہیں، دنیا کو کو فرند ایک نمیس تھی جو اس کے تھا میں وجود نہ ہوگر اللہ اس کے برارہ کریں گے، آسرایا کریں گا تمہدا کیا ہے تا کہ ریک کے آسرایا کریں گے تا نہ دور میں گے در شعر جا کہ کے اور دویا کہ کری کا تمہدا کیا تھا کہ نے پڑے ش رکھ کراوراس میں پانی ڈال کراس کو نچوڑو، اب وہ جو پانی نکلا ہے کس آپ وہ لی شختے ہیں، اگر دنیاں ورکوئی چیز کھا کے گئر اراک میں دروئی کہ نے تا ہے۔ ابتدا ساری عمرای قیمہ کے پائی پڑزاری ، نہ دوئی ، نہ وشت، نہ مبزی، نہ مبزی، نہ دروئی، نہ اور کچھا کا۔

تو اب بتا کیں وہ کروڑ پق بن کس کام کا جوآ دی کو ایک وقت میں آصا نے کی مذت بھی قراہم نہ کر سکے، بیدوہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہوگئی اور بیریز کت چیپوں سے قریدی ٹیٹن چا سکتی کہ یاز ار میں جاؤاور برکت قریدلا ؤ، ستے چیے وہ اور قریدلو۔

#### حصول بركت كاطريقه

برَت الله جل جلاله کی عط ہے اور بید عظائس بنیاد پر ہوتی ہے، میں ف بتادیو کہ تر مانت سے کام کرو گے ، دیانت سے کام کرہ اور حلال طریقے پر کام کرہ گے قربرَت ہوئی، اور گر حرام طریقے ہے کرو گے ناچائز اور دھوکہ بازی ہے کرو گے تو ہرَت سب ہوجائ کی۔لبذا جا ہے تمہاری گنتی میں اضافہ ہور ہائے لیکن اس کا فائدہ تمہیں نہیں صاصل ہوگا۔

#### حضور من الين كاحصول بركت كے لئے دعا كى تلقين كرنا

حضورا كرم عليَّة نے يدوماللقين فرمائي ہے كہ جب كى يودماده

((بَارَكَ اللَّهُ))(١)

 آس کے معنی سے جیس کہ بید چیز جو آپ ویل ہے اس کی برکت القد تقاق کی طرف ہے مطابور بید است مسلم ہور بید است مسلم کے است کہ بید چیز چھ بھی نہیں ہے۔ جب تک لد تبارک وقعاق کی اور فقات کی سے اس میں برکت ند ڈالی جائے۔ مکان بیشک عالی شان بنالیا لیکن عالی شان مکان کوئی کی حقیقت نہیں رہتا، جب تک کہ اللہ تبارک وقعاق کی طرف ہے برکت عطا اور برکت عطا اور گئی سے برکت عطا اور برکت عطا اور گئی سے برکت عطا اور برکت عظا اور کا میں اس کورادت سے کی مکان تبارک وقعاق کی برکت عظا اور برکت والیس درکھتے، اور کا رہا ہے کی بالدر وورد کی الدار وورد کی سے اور کا رہا ہے اور کا رہا ہے اور کا رہا ہے اور کا رہا ہے اس کے ایک برکت ورش ویشوک ہے بیان تو والی بات وی بیل آ تی کہ بیان تعلق اللہ بیان کوئی ہے ، بیگل ہے، میں ہے، کار ہے اور کا رہا ہے اور کا رہا ہے کہ بیان تو والی بیان کوئی ہے۔ بیگل ہے، میل ہورش ویشوک ہے اور کا رہا ہے کہ بیان کوئی ہے کہ بیان کوئی ہورگ کی باو جودوو کن تدھیروں میں اور کار رہا ہورہ کی بیان جو کا برک چیک دملک، ورش ن ویشوک ہوں میں گؤارے۔

### ظ ہری چیک دمک پرنہیں جانا چاہئے

میر ب یا آب پچاسیوں بڑے بڑے سم ماید دار دولت مند آتے رہتے ہیں ایسے بینے وگ آتے میں کہ جن وو کیورآ وی کی کئی کئے کئی بجے ایک دولت مل جائیں جب دوائے دکھڑ ہے بیان سرت میں کے دو کن مکول میں جتاب میں قو دانعی جھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کوامند تعالی ن ان کے لئے عذاب بنار کھا ہے۔

میر ب یا ک کی مقط ایک خاتون مسند و نیم و چو کی کے آتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کے ارب پتی کا کا نظامی کم ہے اور اس مورت کو جب دو سری مورتی و رقیل ویکھتی ہیں کہ کیر ہائی چہی بولی ہیں رور ہی ہو آن کی آتکھیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کسی زہر دست مورت ہے۔ سیکن و و جو آ کر میر ب سما منے جک بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی ہیں کہ سیک زہر دست مورت ہے۔ سیکن و و جو آ کر میر ب سما منے جک بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی ہے کہ سند خان مجھونیہ کی کہ سند خان مجھونیہ کی اس کے مواد کے وہ ایک جھونیہ کی اس کے مواد کی میں موتا ہے وہ کہ محینے والے آ اس کی چکا چوند و کیور کے جی سیکن میر سے مواد اس کے مواد کی کو کہ سیکن کے بواد کی ہوئی ہوئی ہوئی میں میں اور میں میں اور قام ہر کی کی میں کو بیٹ کیس میں اور میں میں اور قام ہر کی کہ کہ سکون عطا فرمانے ، وہ راحت عدی فیر سات ہے جی ہر میں مت آ ؤ ۔ اللہ تیار ۔ وقعالی وال کا سکون عطا فرمانے ، وہ راحت عدی فرمانے ، وہ راحت عدی فرمانے نے بر میں ہیں ۔

#### ظاہری چیک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت تعیم الدمت قدس الله سرو نے ایک واقعہ لکھ ہے کہ ایک فرعب آوٹی تھا وہ ایک مستیب الدعوات بزرگ کے پاس کی امام جا کر اللہ سے نہا کہ حضرت میر سے دعافر ماد بیجئے کہ بین بھی دوستہ مند ہوجہ وسے شخص میں شرق ربوں اور دن ایوں چاہت ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجہ وس بہتے ہوا اللہ تعلق کے معافرت ما گولیکن وہ نہ مان ، قو بہت ہی میر ترین ہوتو اللہ بازگ نے بہت کہ میر ترین ہوتو اللہ کا بھی بزرگ نے کہ کہا کہ اللہ تعلق تہمیں ایسا بناوے۔ اس نے شم میں چکر لگا کر ایک مار کو تھا ہیں وہ کا ماز وس مان ہے، میں اور کام میں کی دوکان زیور سے بھری ہوئی تھی ، پانچ چھڑے ایک ساز وس مان ہے، سب چھے ہوئی دیا کہی ہی کہا کہ بی بھی ہے۔ کا ساز وس مان ہے، سب چھے ہوئی دیا کہی ہی ہے۔ کہا کہی ہی ہے۔

چنا نچیفریب آوی نے حاضر ہوئر عرض کیا'' حضرت اعمل و کیوکر آیا ہوں الیک منار بہت اعلیٰ درجہ کا سے وعا کر دیجئے کہ الیہا ہوجاؤں''

بزرَّ ت حتی ایسکات سجها یا که بیل معلومات کرلو بچه اینا کردو گاید

بزرگ ئے کہا 'جمالی فاج کی حالت قراء کھے آئے ہوئسی وقت تنبال میں اس سے بوچھ لو کہ تم خوش ہو کرمیں؟'

قر پیرتخص ان بزرگ کے کتنے پر بچر ٹیما اور منارے سے تنبانی کا وقت میا دورس سے بو بھا کہ بھائی تمہاری دوکان دیکھی ہے بڑی شان دار ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگ جو کہ بڑی قابل رشک معلوم بھوٹی ہے کیسے گزرتی ہے؟

سنار نے کہا المیں س چر میں پڑے ہو، میں تو اس روئ زمین پر ایہا معیب زدہ تحقی اس روئ زمین پر ایہا معیب زدہ تحقی ا ہوں کے زمین پر جھے نے زیدوہ توئی اور شخص معیب زوہ ہو، تی تعین سکتا، بات در اصل یہ ہے کہ میں سے سوئے کا کارہ بار سرتا تھا اور اس میں خوب آ مدنی تنی ، یہوی بیاد ہوئی بہت میں طابق سرایا تھے جھی بیاں ہوئی ، پر شانی رہی آخر میں بودی با کل مالوں ہوئی ، جھے یوی ہے بہت مجت تھی بیاری ہے مالم میں دولی ، جھے ہوئی ہے ہیں گے بھی نے نہ ہے ہے ہے میں مرجاؤس فی تو تم دوسری شادی سراوں گا۔ س نے کہا کہ کوئی ہے کہا کہ کے لوگی نے بیار ہوں گا۔ س نے کہا کہ کوئی ہے تا ہوں گا تا ہوں کے اور تقین میں اس کے بیار ہوں گا۔ س نے کہا کہ کوئی تا بیار ہوں ، کہا کے تیم و سنجیس آخر کار اس کو بیقین بندا یہ جنتے چیب ایک میں انکے اسٹر آئے میں ان کی رندگیوں کے ندر بھی لک کر انجیوہ ہے۔ منگ کا کہ ایو ندیجے سے میں۔ مند اللہ سے واکٹ کی بیز صرف موفیت ہے اور راحت ہے۔ اللہ تعالی موفیت اور راحت وصرفر والے رو پیچووں فر والے اس میں برکت وصوفر والے۔

ب، بلامین حدیث مین مرضور جهان جی اللامین سکه بار و ریواهات (( قارك لها فيها الحقایت )) (۱)

النگون آن ل لقره قیت آن و ایا ت من فی به از منتی ک و وکی به مارے پیتے زیاد و موان پوئٹن جو الحد این رایم سیزور فر مات زین که صل چیز و و فیصور و برات ب

r 4

الدان و الدان الدان و دان الدان و الرائد الدان و الدان الدان و المدان و الدان و الدان

الله قرون اصلاح اص ١٩٤

#### رشوت کا گناه

### شراب نوشی اور بدکاری ہے بھی زیادہ علین ہے ہ

بعض برا ماں تو ایک بوتی جس جن کے بارے میں ہ ؑ وں بی رے مختف ہونگی ہے ایپ تخفی کے نزد کیے وہ ہر کی ہے اور دوسرااسے وٹی حیب نہیں جحتہ بیسن رعات این برا کی ہے جس کے ہر ہوئے بر ساری دنیا مثفق ہے کولی غرب وملت ولی منتب قهم یا آسانوں کا ولی عبته ایپانٹیس سے گا جورشت و بدترین کناه یا جرم نه تجهینا مو، حدیدت که جولوب ان ب وقت افتر و بایش بینیهٔ براهز ب ے رشوے کالین وین کرتے ہیں ووجھی جب شام وسی تحفل بیس معاشے ن فریوں پرتیم ویرس ق ان و زبان پرسب سے پہیے رشوت کی سرم بازاری ہی کاشفورآ کے گاور س و تا مدیش وہ ( یخ نہیں)ا ہے رفقا ہے کارے وہ جاروا تعات ہو میں کے بیٹنے والے یا آوان واقعامت یا تی مذات میں پیرفتم ہے چست کرویں نے یا پھر ہوئی بہت جمید پخضل ہوئی تو اس میں تم مفسد کا انتہار یا جائے گا کین کلی بی میں بھی شرکا ہے مجلس یور ۔ اطمینان کے ساتھ اس فارہ بار میں مشفول بوجا میں کے۔ غرض رشوت ق خرا بیون سے باری طرق مشق جو کے بیارہ دو کو لی محض جو اس اٹسا نیت سوز حرَث کا عادی ہو چھا ہے وہ اے اچھوڑ کے کے لئے تیار تظرفین آت، ور کست بورے میں ک ہے بچھابوں نے تو مختصر ساجوا ہے ہے کہ ساری و نیار شوت کے رہی ہے تو ہم یو اس میں میں ا ئے فزوید رشوت چھوڑ کے کی شرط یہ ہے کہ پہلے دوسرے آمام وک من برانی سے تا ب ہو جا میں ت ہی جیوڑ نے برغور سرملتا ہوں اسے بغیر نہیں ،اور چونگ دشوت لینے والے کے یاس کیل بہانہ ہے لہذا بہتوہ کن بیاری ایک وہا لی تقل اختیار کر چکل ہے، قرال یہ ہے کہ جب کوئی و بانچیلتی ہے قوہ ماں ولی مریض به شدارل نهین کرتا که جهید تک تمام دونه به اوک تندرست نه عوجا مین مین بهی صحبت ق تد وبیر نبیل کرون گا انگین رشوت کے بارے ایس پیاستد ال ناتہ ماں تروید محمد کر بیش کیا جاتا ہے۔ ظاہرے کے بیکوئی استدلال کمیں ایک بہانہ ہے اور بات صرف یہ ہے کہ رشوت ہیں ااے و ہے سطن بین فوری حورے مال فالدہ موتا تظرآتا ہے اس کے نسس من فالدے و حاصل کرنے

ے سے بندار جینے به بنت تراش بیت به بیکن آئے ادا بدویکھیں کدر شوت لینے بی واقعتاً کوئی قائدو ہے بھی و نہیں؟ بلد ہو ترشوت لینے بیس بیٹھا فائدہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص می آمد لی سی زائد محت کے بغیر بیشتی چاتی ہے ، میکن کر فرا دریک بیٹی سے کام میاج ہے قواس فقی فائد ہے میں مثال با طل بیت ہے جیسے بیٹ کی فائد میں جین بیٹی چینہ محول کا فائدہ ندص ف اس کی تدری و دور سے دور تر بوپ یا اس سے معاتی جائے تیں کہ یہ چینہ محول کا فائدہ ندص ف اس کی تدری و دور سے دور تر برت کا بعد نوم کا راستان یا دھولی عرصہ تک مذہ ندائی سے محرام ہوجانا پڑے گا۔

بیمٹن کے فسار شوت کے انروی فصانات پر ہی صادق کٹیس آتی بلکدا را انصاف ہے گام پر جانے قرشوت کے نیوی فصانات نے بارے میں جی آئی ای کی ہے۔

سب سے پکی وت قریب ئے کہ جب معاشرے میں مید ہنتے کھیل جاتی ہے قراس کا ، زمی متیب یہ وتا ہے کہ ایک تنفس کی ایک جُدے کوئی رشوت وصول کرتا ہے قرائے دسیوں جُدخو درشت و بی پڑتی ہے ، ظاہر قرو دکھین ہے کہ اے آئے سورو پہنریا و ہاتھ آئے ،کیکن کل جب اے خود دوسرے وکوں ہے کا میزے گا تو یہ سروپ نہ جائے کئتے سو جو کرخوداس کی جیب ہے کل جائیں گے۔

تھے رشوت کا یہ نفتہ اقتصاب کیا تھ ہے کہ اس کی بدوحت بعددا معاشرہ بدھتی اور ہے جیٹی کا جہتم ان جاتا ہے کیونک کی جھی ملک چیل باشندوں کے امن وسون کی سب سے بیزی خوات س ملک کا تا فوٹ ور اس قداف کے محافظ اوار ہے ہی سو سکتے ہیں ،لیکن جس جگہ رشوت کا بازار کرم ہووہ ہی بہتم ہے بہتر تی وی بھی ہاکل مفلوق ورنا کاروم ورروعات ہے۔

ہم نے امر کی بجرم سے رشوت کیکراسے قانون کی گرفت سے بھیریا ہے تو ورحقیقت ہم نے جرم کی بھیت تو نون سے حتر ما امر مزائی جیت ووٹ سے نکائے میں مدووی ہے،اوران مجرمول کا حوصد برجمایہ ہے جوکل نوا بھر سے امر برزائے ڈال سکتے ہیں۔

ید مرداری افسر کی مرداری تعیددار سے رشوت کیکراس کے باقص تقیم کی کام کومنظور کراہ یہ

ہے اور مگن ہے کہ آئ آ مدنی زیادہ ہوگئی الیمن وہ بیٹیں سوچن کہ جس ہاقص پل کی تعیبہ پر اس نے مصافراد یا ہے کل جب گرے گا تو اس کی زویش خودوہ اور اس کے بیچ بحی آ ہے تاہیں جس ہ قص میں کی بنی ہوئی مؤک اس نے منظور کرادی ہے وہ جزار بادوسر ہے افراد کی طرن خوداس کے لئے تھی عذاب جون بندگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری کا موں کے سامیے بیل رشوت کے مام مین وین ہے ہم نے سرکاری خزانے کو جونقصان پیچیا ہے اس کا بارکونی خعراب بی خیس اف نے گا مکم اس کے ختام ہشندوں کو بیشتنے پڑیں گے جن میں ہم خود تھی اس کے خات گا م بھی اس کے خات ہوئی میں ہم خود تھی واض میں ،اس سے ملک میں گرائی بھی پیدا ہوئی ، خزانہ بھی مزور پڑے گا ، ملک کے ترام ہم بھی بدستور تھے ترکیل گے ۔ اپنے پاؤل پر کھڑے ہوئے کی منزل بھی دور بوئی ، اور دوسری اقوام جمیس بدستور تھے ترکیل گے۔

یہ تو چند سرسری می مثالیں تھیں الیکن اگر جم ذرا اس رٹے سے مزید سوچیں تو ندازہ ہوگا کہ رشوت کے بیٹن وین کی بدولت ہم خود دنیا ہیں مستقل طور پر کن چیچیدہ مصائب اور تقیین مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں؟

رشوت کے بیدہ نیوی تقصانات تو ابتو کی نوعیت کے میں اور بالکل سرمنے کے میں انگین اگر ذرااور گہری نظر ہے دیکھئے تو خاص رشوت لینے والے کی اغراد کی زندگ بھی رشوت کی توہ کا روی سے محفوظ نہیں رہتی ، حدیث میں ہے:

((معنى رشول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّ شي و الفرحسي و لرّ اس يَضيل الدي سنتي بينهُما)(١)

"رسول كريم مويد في العنت بيجى برشوت الي وال بر بهى ارشت لين والع برجى اور شوت كدول براهى"

جس زائے اللہ س میں فیٹ نے دشمنوں کے حق میں بھی دیائے جب بی کی ہوائی فی ہو اس فیت کھی کا میں کا میں کا گری کا می مسی شخص پر عنت بھیجنا معمولی ہائے نہیں، اس کا اثر آخرے میں ضام ہوگا ہی بیٹن و نیو میں نئی سے کا سے میں اس علام اس عنت کے اثر سے فی نمیس سکتے، چہ نیچہ جوادگ معاشر کے وتباہی کے رائے پر فی کی رحمق داروں کا

ر١) سيس عرضدى، كتباب لاحكوه عن السيد ، باداختاني ، سيء عراسي في لحكمة فيه ١٣٥٦ءستن أي داؤده كتاب الأقصية، باب في كراهنه البود، في ١٩١٦ءسن اين ماجهة، كتباب الأحكام، باب التعليظ في الحنف والراسود، رف ٢٣٠٤مسد حدد، د با أحما أرغ يوب فا "قل كيمين بر ورهنك في مني عمل مورانيّ أراب رشت يعيّ في ويقام العال في - مدنی میں خو و متن اضافیہ و جاتا ہو میس خوشجان اور راحت وآساش روپ چینے کے اجیر و مدن شاخ وثبيوں، تا ندر فاروں ور پ ٹو تا بہ فرنجی کا نام نبیل ہے جدول کے اس مون درون کے اس قر ار او رخمیر سے ان طبینان کا نام ہے جیسے کی ہاز ار سے وقی وہ می سے بوٹی تیمیت و سے مرجعی نبیس فريد جوستن پيسف اورسرف مدن وين دوتي ہے ، جب الله تحان کن ويدونت ويتا ہے ؟ ويت تجونية سنة جيموري چذني ورس كسان روني تشريقي و سناوية بيد ورسي وُكِش ويدا قرق ندار جهول و طاروب الرواري في بالشي جمي تصيب تبين بوتي ب

- " نَ الرآبِ ﴿ رَشُّوتَ كُ الرَّبِيِّ لِحِيرَا لِدآ مِد فَى اولى تُسَلِّسَ سَاتِهِ أَيْ وَلَى جِيهُ فالريز من عَةُ أَيْ بِيرَ مِدَامِلُ أَبِ وَوَلَ هِنِ وَلِي هِنِ الشَّكُونَ مِن وَهِوا مِنْ مِنْ السَّالِيُّ فَأَلُ عِنْ يلن أن كل تناسب سنأمر على المسترود والميل آسناني ميل قراب ويادا؟ وراكرة على يبيع ك ي ئي رشات ڪ رو پ ڪ تھ ريال جر جھي ليس رئيٽن اوان ئي اور زيري جي ان بيادي ، ۱۷۶ ئے جینے دوج کردیو دیوں کا آم ن بولی اور پریشانی کھڑی سؤئی آئے یا بیا باری آمدنی اے بولی ر حت پہنی سکے ٹی ؟

ه قعد بيت ك يب معهد عدد الداور رسال كام عديا في جور روبيدة وتح مرسال كالمعن ک روی سادر ہے روی وہ کان عاصل کرنا ک سامک و بشتیں وہا مطور ہے ہوتا ہے ہے کہ " مظریقے ہے مالی دولی دانت پریشانیوں ورآ فقان کا دیبا جدر بکرا تی ہے جو جو جرائی انسان ماکر دش میں رکھتا ہے۔

ا قُرْمَ إِنْ أَرْبِيمُ مِنْ أَنْ تَصَافَعُ لِي مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمُنْ تَقِيمُونَ فَا مِالْ ظَلِمَا أَأَ مسر ب٥٤ الراروي وي تريي الن وم جودي الن يذيذ بالذيذ مُدّا التي مُسر معوم به في يري مذررشت نوره ل ساه نجے وال ورشانداراس بوجیررای وقوے میں نہ آنا ہا ہے کہ نہول ئے رشنت کے نوش حان حاصل میں ایبدا ن فی اندرہ فی رندی میں تبھا عب مرہ پیھٹے تو معلوم ہوہا کہ ن من الما يتنا أو اوكن شاسي مصيب من بينا من ال

ال سارية ال جود ما المستاجة على من المستوالية المستوالية المستان المستوالية المستولية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستولية المستوالية المستوالية الم م ت بين، بقد وهن أكفن بشوه هذا ويتني آستي فين تيم مآل وروي بين تين بخي وي والديد میں رہتے میں ، ان ن تھوری آمد فی میں میں زیادہ کا منطقہ میں دان ہے وقاعہ اور 40 ماں میں بھی برُت ہوتی ہے۔ مرسب سے ہر ھائر یہ کہ وہ دل کے سکون اور تغییر سے احمین ن کی دو ت ہے ہو۔ مال ہوتھے ہیں۔

اوپر رشوت نے بود تصان بیان کے گئے دو تمام تر دنیوی نصابات تھے، اور س انت ہ سب سے بدہ تھے، اور س انت ہ سب سے بدہ نقط میں اور نا دینیز دن شراف ہو سنت ہے۔ اور س انت ہ بارے بیش کی قد مب اور کی متب تحر کا دفقہ ف تیس کے با آسان کو ایک ند بیت و ن موت ضور آسا کی اگر بالفرش رشاتی کے بیگر کی تحس نے بھر ور در سے از ایمی سے قویا افراس ہا جہ ما دروہ عالم مالی کے الفرائ کا الباط میں ہیں ہے ؛

" رشوت و ينه الدررشوت لينه والدونون جهم مين بيول (١)

اور س لی و کے رشمت کا من و شراب و تی اور بدکاری سے جی زید و منین ہے کہ شراب و تی اور بدکاری سے جی زید و منین ہے کہ شراب و تی اور بدکاری سے جی زید و منین ہے کہ شراب و تی اور بدکاری سے آر بر و لی محتمی صدال در سال ہے کہ اس کے معافی اعلی بعد اس سے محتافی میں محتمی ہے مار سے دہیں اس کی محتمی ہی اس کے محافی کا ولی راستونیس سے محتور سے جہ ہے اس کی محتافی کا ولی راستونیس سے محتور سے جہ ہے اس کی محتمی کی محتمی ہوتی ہے آ تا ہے آ ہے اپنی آ خرس کی تحقیر اور جو جو جاتی ہے اور اس وقت مارشوں ایموں کے وقت و جس جم لیا نو و بر سے رہے کی محتمی ہوتی ہے کہ بیا جس کی جہا آ خرس ل محتمی ہوتی ہے کہ بیا جس بیان و بر سے رہے آ خرس کی محتمی بیان کو بر رہوا ای کے وار اس مذہب ہوتی ہے کہ کی کو کی صورت مدہولی۔

العض لوگ يه و چي جيل كرا مرتى الله يه را مرتى الرا مرتى الله يه بيان الله يه بيان الله يه بيان الله يه بيان من الله يه بيان من الله يه بيان اله بيان الله يه بيان الله بيان الله يه بيان اله يه بيان الله يه بيان ال

چرائ جینے کا سسعہ اتنا دراز ہوسکتا ہے کہ اس سے پیرا ماحول بقعہ فور بن جائے ، پیچر جب وَ فَ حَصَّ اللہ کے لئے اپنے نفس کے سی تقاطعے کوچھوڑ تاہے تو اللہ تعالیٰ کی مدداس کے شامل حاں ہوتی ہے، دور دور سے ایک کام کومشکل تجھنے کے بجائے اسے نُر کے ویکھنے، اللہ تعالیٰ سے اس کی آسانی کی دما مانگئے۔انث ، مند میں کی مدد بموگی ضرور ہوگی ہالفہ ور ہوگی۔

کیا ثب ہے کہ معاشر کے واس بعنت سے پاک کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آپ ہی کو ختن کیا ہو۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . التحادث:

## آپ ز کو ة کس طرح ادا کریں؟ 🛪

بعداز ُطبهُ مسنونه!

أمّا لغذا فأغودُ باللّه من الشَّيْطل الرَّحِيمِ( بسم الله لرَّحِيم) في مرَّحِيم لَرَّحِيمِ( ﴿وَالْدِينِ لَكِيمِ لِكَيْرُونِ النَّفْيَ وَاعْضَة ولا أَسْفُوبِ في سبيل لله فسير لهم يعدب النِّمِ (يَّوم يُحمى عنيها في بار حهد فتُكُون له حدقهُم و الْحَوَيْهِ وَظُهُورُ لُهُمُ هَلَا مَا كَنْزُتُمُ لِأَنْفُسِكُم عَدُوقُوا مَا كُنْهِ كَدُولِ (١٩٤٥) ﴿ (١)

بزرگان محترم اور برادران عزیز! آج کا بداجهائ اسلام کے ایک اہم ری یعنی زکوۃ کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے سے چندروز پہید بداس کے کہ علی ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان البارک کے مہینے میں زکوۃ نکا گئے ہیں۔ لہذا اس اجهائ کا مقصد بدہ کے زکوۃ کی اجمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجهائ کے اربید ہارے علم میں سے عام کی تاکداس کے مطابق زکوۃ نکا گئے کا اجمام کریں۔

#### ز كوة نه نكالنے يروعيد

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دوآ میٹی آپ حسزات کے سامنے تلوت کی ہیں، ان آیات مبرکہ میں المقد تعالی نے ان اوگوں پر بڑی بخت وحمید بیان فرہ کی ہے جواپنے ماں ک کہ حقد زکو ہ نہیں نگا لئے، ان کے لئے بڑے بخت الفاظ میں مذاب کی فجہ دی ہے۔ چنا نجفر ہو کہ جو گوگ اپنے ہاں کو اللہ کے راہتے میں فریق فہیں مرت تو ہے نہی موجع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہتے میں فریق نہیں مرت تو ہے مونا چا ندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راہتے میں فریق نہیں مرت ، ان پر اللہ تھاں نے ووری اپنی میں استراپ کی فریق نہیں مرت ، ان پر اللہ تھاں نے جو فریض عائد کی جمع کرتے ، ان پر اللہ تھاں نے جو فریض عائد کی بات ہے اس کو اورائی کو اور خان کی خذاب کی تفصیل بیان فرہ کی کہ بید دردناک مذاب میں دون کو بید وار کا میں اس وردناک عذاب کی تفصیل بیان فرہ کی کہ بید دردناک مذاب میں دون کو بی اور جاندی کو آگ میں تبایا جوے گا اور پکھ اس آئی کی مذاب میں تبایا جوے گا اور پکھ اس آئی کی

سے زکو قائم طرح اوا کریں؟ رسالہ مطبوعہ" مریز ال قضاء الا سلائی" سرایل

fo Fi

پیشانی واس کے پہلواور اس کی بٹت وورا نا جائے گا اور اس کو سے کہا جائے گا

وهده الديم لأنسكم فأدف ما ليتم كيام إراقا

" يب وه قرانه جوقم في البيخ التي يقيم" في تم فرات كامره چكوده تم الب ك جيم كرر بي تيخ"

القدتعاني برمسلمان كواس انجام مصحفوظ رتطحية مين

یں نے اوٹوں کا انہام بیان فرطایہ جو رہ یہ میں جن کر رہے میں کینیں میں پر مقد تعالی ہے جو فر عنی عامد کے میں نے وکھیک کھیک جو نہیں است۔ صف ان کیا ہے میں نہیں بھدوم ہی کہا میں بھی وطید زیر بیان فرط کی میں، چانچے صورہ ہم وہیں فرطانا

ق حُس فسر و تُمرس ك ب حمع ما ١٦ عددة ٥ محسن أن ما لا أحلدة ٥ تحسن أن ما لا أحلدة ٥ كالله المحلمة ٥ تار الله أخلادة ٥ كالله تقليم على الأفندة ١٩٥٥ مراد المؤقدة ٥ التي تقليم على الأفندة ١٩٥٥ مراد ١٠

(1) الهمرة, اسلا

اتنی تدید وطید مند تعالی نے بیان فر بالی ہے اللہ تعالیٰ ہے معمان کواس ہے محفوظ رکھے۔

# يه مال كهال عارباع؟

ز کوۃ ادا شکرنے براکی شدید میر کون بیان فرمانی اس کو مدید ہے کہ جو بھو مال تم اس وزیر من منس سے بوت تجرت سے ارید عاصل کرتے ہو، جو ہے مار دمت کے اسلامی میں ا مرت جو جاہے فاشت کاری کے اور جدمائٹس کرت مور یا سی مرا اور جدمت حاصل کرتے ہو، اور خور کروک و ماں کہاں ہے "رہا ہے؟ کیا تمہارے اندر حاقت تنی کے تم اپنے زور بازوے و وہاں اُن کر کتے ؟ یہ الد تنالی کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے وہ السے اس نظام کے ذریعے تمہیں رز تی پہنچار ہاہے۔

## گا مک کون جیج رہاہے؟

تم یہ تیجیتے ہو کہ بین نے ماں آئٹ کر بیدا اور اکان کھوں کر بیٹھ بیدا ور س مال وقر وقت کرو یا ق س کے بیٹیچ بیل میٹیے بیسل مید اور بیٹی کہ جب دکان کھوں کر بیٹھ ہے اور کہ اس میٹ میں کا بیسا کس نے بیٹیچ الا اگرتم دکان کھوں کر بیٹیے ہوت اور کول کا کہا نہ آت قوائل افت ول جری ہوئی الا کول آمد فی ہوئی کا بیاد نے ہوتم ہو سے کہ کہ کہا کہا گئی رہا ہے کا بیت کا میں نے کا میں ہوئی کی جوئی ہیں۔ کیک اوسرے کی حاجمین ایس اور سے کی خوار کان کھوں کر ایکٹی دو اس سے کا درجہ چار کی کی جاتی ہیں۔ کیک تحقیل کے ان بیل اور یا کہتم جائر اکان کھوں کر ایکٹی دو اور اس سے ان اس میں بیوقاں اور کا کسال

#### أيك سبق آموز واقعه

میر سائی برد بین آن تے جنب محمد استان الله الله الله تعلق الله تعلق الله الله تعلق الله الله الله تعلق الله الله تعلق الله الله الله تعلق الله الله الله تعلق الله الله تعلق الله الله تعلق الله تعلق الله الله تعلق تعلق الله تعلق اله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعل

سین پوند بزر و سے عیب یافتہ سے عیم بات حضرت اف وی نیست و صحبت الحالی میں اور اخیاں بیا آیا کھیں ہے و کی فتض سک سے الحالی میں اور اخیاں بیا آیا کھیں ہے و کی فتض سک خرید نہ آئے یہ نہ اس بیرا کام یہ خرید نہ آئے یہ نہ اس بیرا کام یہ ہے کہ یہ ہو وی بیا ہے کہ اس بیرا کام یہ بیل کا ایک کی بات کے کہ یہ ہوا ہے اور کا کام ہے الحجا اللہ کا کا بیل کی اور کا کا سے بیرا کام یہ بیل کھی اپنی اور کا بیل کی اور کا کی بیل بیل کی اور کا کی بیل کی بیل کی اور کا کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی بیل کی اور کا کا کہ کہ کی بیل ک

# کامول کی تقسیم اللہ تعالی کی طرف ہے ہے

#### زمین ہے اُ گانے والا کون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا ذراعت ہو یا ملازمت ہو، و پیغ والد در حقیقت بند تحال ہی ہے۔ ذراعت کو و کیھنے از رعت بین آئی ہے۔ ذراعت کو دیکھنے از رعت بین آئی کا کام یہ ہے کہ زین کو تر سرک سے اس بین بی ڈال و سے اور س بین پائی دیرے، پیکن ان سی بی نہ آئی ہو ہا کیل ہے حقیقت ہے، چو تی بین بھی نہ آئے، جو ہے وزن ہے، بیکن ان بخت زین کا پیسے بی رائر مووار ہوتا ہے اور کو نیل بن جاتا ہے، پیروہ و و کہل بھی ایک زم ور نازک ہوتی ہے، بیکن وی کو بیل سرے موسول نازک ہوتی ہے۔ بین وی کو بیل سرے موسول کا کہتے ہیں بھی اور اس کو تی ہے، بین وی کو بیل سرے موسول کی محتمی کی حقیق بروا بنا ہے، پیرس سے بھول کیا ہے۔ بین اسانوں تک بین ہیں ہی ہور سے کھل ہے ہیں اور اس طرح وہ سری و نیا سانوں تک بین ہی ہوتی ہے۔ کیوں ذات ہے بھول کی ہیں۔ ہی ہول کے اللہ جل شان کی ہیں مارے کام سرے والے ہیں۔

#### انسان میں پیدا کرنے کی صلاحت نہیں

لبذا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہیہ وہ تجارت ہو یا زر عت ہو یا از مت ہو ہطانہ مت ہو، هیقت میں تو نسان ایک محدود کام کردیں ہے بیکن انسان ومحدود کام کردیں ہے بیکن انسان کو محدود کام کردیں ہے بیکن اس محدود کام کے اندر کی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نیکن ہے۔ بیتو سند تحالی جل شانہ میں جو ضرورت کی اش ، پیدا کرتے ہیں اور شہیں عطا کرتے ہیں، مبذا جو بیجہ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اس کی عطاہے:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾(١) ''رَيْنُ وَٱسَانَ شِل جَو يَحْدَ بِهِ وهاك كَي طَلِيتَ ہے''

#### ما لكبِ حقيقي التد تعالى بين

ورامند تن کی نے وہ چیز عمہیں مطا کر کے بیائلی کسد یا کے چیوتم بنی س کے ما مک ہو۔ چینا نچے سورة پس میں اندرتفوان نے ارش وفر مایا ہے

﴿ أَبِ يَرَوُا أَنَّا حَلَقُنَا لَهُمُ مِشَا عَملَتُ أَبْدَ اللهِ فَه فَهُ عِنه مَكُولَ إَنَّ (٢) ﴿ (١٠) وَيُسِي وَ يَعِلَى كَانِ عَلَى مِولَى اللهُ مِولَى اللهُ مُولَى إِنَّ مِولَى اللهُ مُولَى إِنَّ مِولَى اللهُ مُولَى إِنَّ مِولَى اللهُ مُولَى إِنَّ مُولَى إِنَّ مِولَى اللهُ مُولَى إِنَّ اللهِ مِنْ اللهُ مُولِى إِنَّ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُؤْلِدُ اللهُ ا

(۱) القره ۲۸۵ (۲) یس ۲۸

## صرف اڑھائی فیصدادا کرو

#### ز کو ہ کی تا کید

سیا تعالی فیسدر و تات میدوز وقت یم کے دارے میں قرآن کریم میں بادیارارش وفر عام اور وسک است اور کیا ہے اور (۴) الکراج الا میں ورز وقار والدیا

جہاں نماز كا فر مرفر مايا ہے وہ ب ساتھ يس ر ، و كا بھى ذكر ہے، اس زكو ہ كى اتنى تاكيد وارو ہوئى ہے ہہاس زكو ہ كى اتنى تاكيد ہے ورد، من طرف مدجل شاند ف اتنا بر حسان فرمايا ہے كہ جميں ول عطاكيا اور اس كا مالك بنديا ورج ساف ؤ ھائى فيصد كا مطالب كي تومسلوں كم از كم ش ا مرے کے دو ذھانی فیصد تھیک کھیک املائے مطاب کے مطابق ادا کردے و س پر کوئی کا سان نہیں۔ ٹوٹ جائے گا اکوئی قیامت بیس توٹ پڑھے گی۔

#### ز کو ہ حساب کر کے نکالو

بغض لوگ یہ سوچتے میں کے ون حساب کتاب کرے، کون سارے سٹ ک کو چیک کرے، میذا ہس ایک انداز میں میں کو چیک کرے، میذا ہس ایک انداز میں معظی بھی واقع ہوگئی ہے اور زکو قائل کا دور ہوگئی ہوگا، بیکن اور کا تاریخ کا کہ بھی ہوگا، بیکن اگر آو قائل کا دور ہے بھی تم ہوجت میں میں ہوگا، بیکن رکھا اور ایک دو ہے بھی تم ہوجت میں میں ہوگا دیک ہوگا ہے۔ اس کے ایک دور ہے بھی تم ہوجت میں میں ہوگا ہے۔ اس کے ایک دور ہے ہوگئی ہے۔ رکھے اور ایک روپ ہو تی ہے جرام طریقے ہے اپنے پاس روک بیاج، وہ ایک روپ پیم تبدر سے سال کو ہراد کرتے کے لئے کا فی ہے۔

#### وہ مال نتاہی کا سبب ہے

ا کی حدیث میں نبی اکر مسجة نے ارش وفر مایا کہ جب ول میں زُوق کی رقم شال ہوجائے یعنی پوری زکو قرمین کان بلکہ چھوز وقر نکالی اور اچھ وقی روگئی قروہ وں انسان کے نئے تباس اور ہلاکت کا سبب ہے۔

اس آوجہ کے اس بات کا اہتمام سرین کدائید ایک پائٹے حسب کر نے زوۃ کائی ج ۔ ا اس کے بغیر زکوۃ کا فریضہ مُدھنا او نہیں ہوتا۔ اندردد مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تعداد ۱۹ ہے جو زُوۃ ضرور کالتی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نیس مُرتی کرنی کنھیک ٹھیک مساب سرے زکوۃ کا لے۔ اس کی وجہ ہے زکوۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے ۱۰ راس کے نیٹیج میں بنا سے ۱۰ ربر بادی کا سبب بن جاتی جاتی جے۔

#### ز کو ۃ کے د نیاوی فوائد

ویے زُوق اس نیت نے نکانی چاہئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی رضا کا تقاضہ ہے ار یک عبودت ہے۔ اس زُوق کانے ہے ہمیں کوئی منفعت حاصل ہویا شہو، کوئی فائدہ مع یا ندمیں، المدتحدی کے حکم کی اطاعت بذات نوامقصو ہے۔ اصل مقصد تو زُوق کا بیہ ہے، کیکن اللہ تھی کا مرم ہے کہ جب کوئی بندہ: کوقا کا تاہے واللہ تعالی اس کوفواند بھی مطافرہ ہے ہیں۔ وہ فایدہ بیہے کہ س

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَّا وَلَّهِ وَصَدَقَت ﴾ (١)

المعنى التدخى سود كومنات بين اورزكوة اورصدقات كوبرهات بين

ایک صدیث میں حضور قدس سیقیۃ نے ارشاہ فرمایا کہ جب کوئی ہندہ زکو ق نکالیّا ہے تو املد تعلی نے فرشتے میں سے حق میں سدعا فرماتے جس کہ

(( نَنْهُمُ مُعِدَ مُعِدُ حِدِ وَأَعِدَ مُمِنْكُ مِنْ اللهِ (٢)

''اے اسدا جو شخص اسد تھی کے راہتے میں خریق کررہا ہے اس کو اور زیادہ عط فرہ ہے ،اورا سے لقدا جو شخص اپنے مال کوروک کررکھ رہا ہے اور زکو قادائیمیں کررہا ہے تو اے اللہ !اس کے مال پر ہلاکت ڈالئے''

اس كت فرمايا:

((ما مقصتُ صدقةُ بَنْ مَالِ)(٣) "كُونَى صدقة كى مال مِن كَي نَبِين كرتا"

چن نچ بعض وقات یہ ہوتا ہے کہ ادھ ایک مسلمان نے زکو ہ نکالی دوسری طرف بند تقاق نے س کی مدنی کے ۱۰ مرے ذرائع بیدا کرد ہے اوراس کے ذریعداس زکو ہے نے دو پیداس ک پاک آیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زوہ کالئے ہے اگر چ منتی کے امتیار سے پہنے م ہوجات میں

۲۱ - ع<sub>اش</sub> (۱)

المساحة مستورة عند من ألطة والأداب، باب استاب العمو والتواضع، وقم 1904 مستداً حمد،
 ما من ي كاب ما والسنة عن رسول الله، باب ما حادثى التواضع، وقم: 1907 مستداً حمد،
 في يا عدم من من كاك ب الحامم، باب ما جاء في المعقف عن المسألة، وهم 100،

ئیس بقیہ مال میں امند تعان کی حرف ہے ایک برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑ ہے۔ مال ہے لاید دوفو اند حاصل ہوجاتے ہیں۔

## مال میں بے برکتی کا انجام

تن آن و ایا گفتی کی و نیا ہے۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بر نے اس چیز و کستے جیں کے تھوڑی کی چیج میں نہیں آتا۔ بر نے اس چیز و جب کے مشاہ آتی ہے اور ایک بی بھی معہ مند میں وہ جب معرف اور ایک بی بھی معہ مند میں وہ جب میں اس کے بیاں کے اور ایک بی بھی معہ مند میں وہ جب میں اس کے بیتے تھے اس میں بر سن نہ ہوئی۔ وہشوا ہے بہ میں اور اس نے پہتے میں اس میں برکت نہیں ہوئی۔ وہشوا ہے ، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جو چیے کہ نے تھے اس میں برکت نہیں ہوئی۔ وہشوا ہے ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ راستہ میں اور اس نے پہتے ہیں آپ کو برخصی ہوئی ، اس کا مطلب بیہ ہوئی۔ یہ مشر، آپ نے بیلی برکت نہیں ہوئی۔ یہ سب نے برتی کی نشانیاں جیں۔ برکت بیہ کہ آپ کا مطلب بیہ ہوئی ، اس کا مطلب بیہ کہ اس میں برکت نہیں کہ اس کا مطلب بیہ کہ اس کا مطلب بیہ ہوئی کا نہ میں برکت ہے ہوئی اس کا مطلب بیہ ہوئی کا نہ میں برکت ہے ہوئی اس کو عطافر باتے ہیں جوالقد تھیں کے ادکام پڑھی ترتا ہے۔ لہذا ہم ہے برسے ۔ یہ برست نہ برکت ایک اس کو عظافر باتے ہیں جوالقد تھیں کے ادکام پڑھی ترتا ہے۔ لہذا ہم اپنے وہ برس کی ترت ہوئی کا اس کو عظافر باتے ہیں جوالقد تھیں کے ادکام پڑھی ترتا ہے۔ لہذا ہم اپنے وہ برس کی ترب کے ماتھ کا اس کو عظافر باتے ہیں جوالقد تھیں کے ادکام پڑھی ترتا ہے۔ لہذا ہم اور اس طرح نکا ایس جس طرح القداہ رائند کے رسول عاقبہ نے جمیں بتایا ہے۔ اور س بوجہ ب ترب کے ماتھ کا ایس حصوف اندازہ ہے ندکا ایس۔

#### زكوة كانصاب

اس کی تھوڑی ہی تنصیل میہ ہے کہ القد تعالی نے زکو قا کا ایک صاب مقرر نیا ہے کہ می نصاب ہے۔ می نصاب ہے کہ میں نصاب کے ما گر کو تو فرش ہوگ ۔ ہے ما گر کو فی تحقیل میں ہے تو اس پرز کو قافر خوش نہیں ، اگر اس نصاب کا مالک ہوگا قوز کو قافر خوش ہوگ ۔ وہ خصاب میہ ہے مازھے ہون قولہ چون تعلیم کا نقد روپیے، یو زیور ، یا سمان تجارت وغیرہ ، جسٹ تحقیل کے چاس یہ مال آئی مقدار میں موجود ہوتو اس کو اصاحب نصاب 'کہا جاتا ہے۔

## ہر ہرروپے پرسال کا گزرنا ضروری نہیں

پھراس نصاب ہر ایک سال کڑ رہا جائے ، بیٹی ایک سال کے آسر بول محض صاحب نصاب رے تو اس برز کو تا داہب ہوتی ہے۔ اس بارے میں عام طور پر بیند دہتی پوٹی جاتی ہے کہ وگ سے کتھتے 

## تاریخ ز کو ة میں جورقم ہواس پر ز کو ة ہے

## اموال زكوة كون كون سے ہيں؟

پیابھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر نفل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر زَ و قافر غن ٹیس فرمانی، ورشہ مال کی قر پہت میں میں ہیں۔ جن چیز من پر زکو قافر خل ہے وہ یہ بیس (۱) غدر و پیا، جاہد و کئی کبی شکل میں ہو، چاہے وہ 'وٹ ہوں یہ سکے بول، (۲) سونا چاندگ، چاہے وہ زیور کُشگل میں ہو، یا سکّد کُشگل میں ہو، بعض وگوں کے ذبخول میں میر ہتا ہے کہ جوخوا تین کا استعمال زیور ہے اس پر زکو قانبیں ہے، میہ بات درست تبین ۔

تصحیح بت سے ہے کہ استعالی زیور پربھی زُ و قاواجب ہے البتہ صرف سوٹ چو ندی کے زیور پر زُ کو قاواجب ہے، میکن اً سرسوٹے جاندی کے عادہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چو ہے چائینم ہی کیوں ندہوائ پرز کو قاواجب نہیں، اسی طرح ہیرے جواہرات پرزَ و قانہیں جب تک تجارت کے سننے نہ جوں بلکہ ذاتی استعمال کے لئے جول۔

## اموال ز کو ۃ میں عقل نہ چلا کیں

یبال یہ بات بھی تھے لینا جاہتے کہ زئو قالیک عبادت ہے، اللہ تعالی کا حامہ آیا :وافریضہ ہے۔اب بعض لوگ زکو قائے اندرا پی عقل دوڑات میں اور بیاوال مرت میں کداس پرز کو قالیوں واجب ہےادرفار پیز پرز کو قالیوں واجب نہیں؟

یادر کھے کہ بیز کو قادا کرتا حباوت ہے اور عبادت کے معنی بل بید ٹیں کے جا ہوہ ہوری تجھ میں آئے یا شاق کے انداز کو قتل میا است ہے ہوں کے کہ است نے باری کر اوق وادہ ہے تو ہیں آئے کے انداز کو قتل کر انداز کو قتل میں اور جا انداز کو تعلق کے کہ است نے بدی پر زکو قالیہ ہی ہے ہیں۔ اور جا انداز کو تعلق کی بیان کے میں اور چار انداز میں اور جا انداز میں میں انداز میں انداز

#### عبادت كرناالله كاحكم ہے

یا مشاہ کوئی شخص مید کیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 9 ذی الحجہ بی و نئی ہوتا ہے؟ مجھے ق آس فی مید ہے کہ آئی جا کرنئ کرآؤں اور ایک ون کے بجائے میں عرف تین دن قیام کروں گا، با اگر وہ مخض کیدون کے بچائے تین ون بھی وہاں جیٹھار ہے گا، تب بھی س کائے کہیں ہوگا، کیونکدا ملہ تی ہ ن عبات الا بوطریقہ بتایا تق اس کے مطابق نہیں کیا۔ یا مثوا بوئی شخص میہ کہا۔ نی کے تین دو ل میں بہت ہوں کی رق ک میں جمرات ال یہ بی سر نے میں بہت جوم ہوتا ہے اس نے میں چو تھے دن المجھی سارے او ل کی رق کروں گا۔ یہ رق درست نہیں ہوگ اس لئے کہ میں جات ہے اور میادت کے اندر یہ ضرور ک ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور احماط کہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عبدت اور چاند کی پر زکو ہے کیوں ہے اور درست ہوگ ورند درست نہ موں۔ ابلا ایہ اعتراض کرنا کہ سوٹ اور چاند کی پر زکو ہے کیوں ہے اور جی سے باکیوں نہیں و سطورت کے فیضے کے خلاف ہے۔ بہرحال المقد تقول نے سوٹے چاند کی میر زکو ہ رقی ہے ۔ چاہ واستعمل کا بعد اور افقار رواجہ برزک و ترکھی ہے۔

## سامانِ تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

## مالِ تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟

ال عدد وه ما رحم و و چیز تن ال به جس کو آن بل الله خریدا یا دین خرید کا نوش سے خرید ہو، الله الله خریدا یا دین خرید یا کوئی مال کا خرش سے خرید کا در الله خرید کا در الله محکول بلا سے خرید کا در الله محکول محکول بلا سے خرید کا در سے جیس واضل خرید کا در سے محکول بلا الله محکول محکول خرید سے وقت شروع میں میں الله محکول کی در الله محکول محکول خرید ہے وقت شروع میں میں الله محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کی محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کا تو الله محکول کے الله محکول کے الله محکول کی محکول کے الله محکول کا در خرید محکول کا در فرو دو محت مراس الله محکول کے الله محکول کے الله محکول کا در الله محکول کے الله محکول کی محکول کے الله محکول کا در الله محک

رُوقة اجب ہے۔ لیکن اُسر پلاٹ اس نیٹ ہے خریدا کدا موقع ہوا قواس پر رہ ش کے ہے مکان بندس کے یہ موقع ہوا قواس پر رہ ش کے ہے مکان بندس کے یہ موقع ہوا قواس پر رہ ش کے ہے مکان کو ایک و ختی سے بندلیں گے یہ موقع ہوگا قوس فروخت کردیں ہے کہ کہ وہ ہے کہ خوس ہے کہ کہ وہ ہے کہ کرا ہے کہ استدہ کی وقت اس کو مکان بن کر وہاں رہ بنش افتیار کرلیس گے ور بیاحتی لیک ہے کہ کرا ہے پر خوادیں گے اور بیاحتیال بھی ہے کہ فروخت کردیں گے اور سیاحتی لیک ہوئے وقت بی می کو ووجر وہ بنیل ہے، بہ بنداز کو قاصرف اس صورت میں ووجر وقت بی می کو ووجر وقت کر نے کی نیت ہو، یہاں تک کدا کر بیات فریق ہے جب خرید ہے وقت بی می کو ووجر وفروخت کر رہائش افتی رکزیں گے، بعد میں اداوہ بدل گیا اور بیارادہ کریں کہ اب می کو وفت کر کے بھیے حاصل کریں گے قومحش نیت اور راوہ کی تبدیلی ہے فی تنہیں پڑتا، جب تک آپ اس پارٹ کو وقعت فروخت نہیں کردیں گے اور اس کے بھیج آپ کے پاس نہیں آجا میں گیاں وقت تک اس پر زکوق فروخت نہیں کردیں گے اور اس کے بھیج آپ کے پاسٹیس آجا میں گیاں وقت تک اس پر زکوق

بہرهاں، ہروہ چیز جے فریدت وقت بی اس کوفر وخت کرنے کی نیت ہو، وہ ما چرت ہے ورس کی مایت پرؤ حالی فیصد کے حساب ہے زام قاواجیب ہے۔

## کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟

یہ بات بھی یاد رکھل کے مالیت اس ون کی معتبر ہوگی جس ون آپ زکو ق کا حماب کررہ ہے میں، مثل ایک پیاٹ آپ نے ایک ال تھ روپ میں خریدا تھ اور آئ س پیاٹ کی قیت وس ۔ تھ ہوگئی اب وس ال کھ پر ڈھائی فیصد کے حماب سے زکو قامحال جائے ٹی الیک ۔ تھ پرٹیمل نکال جائے گی۔

## كمپنيول كے شيئرز پرزكو ة كاحكم

ای طرن آمینیوں کے 'شیعر ز' بھی سوہ جاہرت میں داخل تیں۔ اوران کی دوصور تیں ہیں. ایک صورت مید ہے کہ آپ نے کسی تمہنی کے شیم زار متعمد کے سے خرید ہے ہیں کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا من فع (Dividend) حاصل کریں کے اوراس پر جمیں سا! ندمن فع کمپنی کی طرف ہے ماہارہے گا۔

وومرى صورت يد بيك كراب في كيفي في شيز (السينس يدن في سن قريد سين

ینی نیت سے سے کہ جب بارار میں ان کی قیت بڑھ جائے ٹی تو ان وفر وخت کر کئی کی میں گے۔

امر سے دورمری صورت ہے بیٹی شیئر زخرید ہے وقت شروع میں ان وفر وخت کر لے ن نیت تھی تو س

صورت میں پور شیئر زکی پورٹی بازاری قیت پر زکو قا داجب ہوئی ، مشہ سپ نے پچس روپ

سر حسب سے شیئر زخرید ہے اور مقصد بیتھ کے جب ان کی قیت بڑھ جائے گو تا ان وفر وخت

مر نے عصل کریں گے۔ اس کے جدجس ان آپ نے زکو قا کا حماب کی ، اس ، ن شیر ز ی

قیت ساتھ روپ ہوئی قاب ساتھ روپ سے حساب سے ان شیمرز کی مالیت کان جائے گا اور س
پرفھائی فیصد کے حساب سے زکو قادا کرتی ہوگی۔

سین ترجیکی صورت ہے یہ تی ہے مینی کے شیئر زائی نیت ہے خرید کے ۔ مینی کی طرف کے اس پرسالا شمن کے ملتار ہے گا اور فر وفت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت ہیں آپ کے ہے میں میں بریات کی تجاہد ہیں ہے کہ مینی کے جس مینی کے جس مینی کے جس مینی کے جس مینی کے بیشنر زبین اس مینی کے بیشنر کی کاریں و فیم وہ اور کھتے اوا آپ نقد ، سامان تجارت اور خاس مال کی شکل میں ہیں سامان تجارت اور خاس مال کی شکل میں ہیں سامان تجارت و سامان ہیں وہ سین وہ اور کھتے اوا آپ کریں کہ کی مینی کے سامند فیصد واش نقد سامان تجارت و خاس میں وہ تو اس صورت میں میں اور چالیس فیصد اوا شیئر نک وہ تو اس مورت میں آپ ان شیم زکی وزری قیمت کا مراس کی سامند فیصد فیصد فیصد کاری کے سامند فیصد کاری کی سامند فیصد کاری کو تا تھا کہ کو تا تھی اور چالیس فیصد اور کے لیس فیصد اور کی سامند کی سامند کی سامند کی کے سامند کی کری کو تا اوا کریں۔ ور اگر کی کمپنی کے وہ کی کہ تعلق کی کری کو تا اوا کریں۔ ور اگر کی کمپنی کے دو کری تفصیل معلوم ند ہو سے کہ قال صورت میں احتیاطان شیم زکی ورک باز رکی گیمت پر زکو تا اوا کریں۔ ور اگر کی گیمت پر زکو تا اوا کری جائے۔

تنفینہ زے علہ ہ داور جیتنے ف ننانشل انسٹر ہمنٹس میں جاہے وہ یونڈ ز ہوں یہ سریفلینٹس ہوں ، مید سب فقد کے علم میں میں ان کی صل قیمت پرز کو قا واجیب ہے۔

# کارخانہ کی کن اشیء پرز کو ہ ہے

، اُسرو کی شخص فیکٹری کا ما مک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ ماں ہے اس کی قیمت پر زکو ہ جب ہے۔ ای طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یان مرمال کی شکل میں ہے اس پر بھی زکو 3و جب ہے۔ اب شفیئری کی مشینری ، ملذ ملک ، گازیاں وغیر در پرزکو 3 واجب نہیں۔ اس طرح، ٹرکی شخص نئے سی کارویار میں شرکت کے لیے روپیدلگایا ہوا ہے،اوراس کارویار کا کوئی متناسب حصہ اس کی مکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی ملکیت ہے اس جصے کی بازار کی قیمت کے حساب سے زکو قواجب ہوگی۔

بہرجال، خداصہ بیر کہ نظر رو پیہ جس میں بینکہ بیننس اور فائن نظر اسٹر ومننس بھی واخل ہیں ، ان پرزکو قاواجب ہے، اور سراہات تجارت ، جس میں تیار اور بی ماں اور جو مال تیاری کے مراحل میں میں وہ سب سامان تجارت میں واخل میں ، اور کمپنی کے شیم زبھی سرمان تجارت میں واخل میں ، اس کے عداوہ ہم چیز جوآ دکی نے فروخت کرنے کی غرض ہے فریدی بھو وہ تھی سرمان تجارت میں واخل ہے، ذکو قائلے وقت ان سب کی مجمولی مالیت نکالیں اور اس برزکو قالوا کہ ہیں۔

#### واجب الوصول قرضول برزكوة

## قرضوں کی منہائی

پھر دوسری طرف ہیددیکھیں کہ آپ کے ذینے دوسرے لوگوں کے کتنے قریضے ہیں۔ اور چھ مجموعی مالیت میں سے بن قرضوں کو منہا کردیں ،منہا کرنے کے بعد جو یاتی بیچے وہ قابل زکو قارقم ہے۔ اس کا پھر ذھانی فیصد نکال مرز وہ کی نیت سے ادا کردیں۔ بہتر یہ ہے کہ دورقم نوہ کی ہے۔ اتی قم الگ نکال مرحفوط کریس، پھروق فوقائ کو تقامی کو مستحقین میں خریج کرتے رہیں۔ بہر حال زُوہ کا حمام نگائے کا پیرطریقہ ہے۔

## قرضوں کی دونتمیں

قرضول کے سیسے میں ایک بات اور تجھ کنی جائے ، و دید کرضوں کی وہ تعمین ہیں۔ یک و معنوں قرضوں کی وہ تعمین ہیں۔ یک و معنوں قرضے ہیں جن کوانس تالتی ذاتی ضرہ ریات اور بھائی ضرہ ریات کے لئے بچور بیت ہے۔ اور کی قسم کے قرضے وہ میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداواری خواض کے لئے بیتے ہیں، وہ شا فیشہ یاں گان ، یا مشینہ یاں قرید نے میاں تجارت انہوں کر نے کے قرض کے رہنے ہیں، وہ شا ایک سرمایہ دار کے پاک بہت ہے وہ فیکٹریاں مع جوہ میں بیکن اس نے بینک سے قرض کے رہنے ہیں ، وہ شا ایک میں کا ایک سے منہ کیا ہے کہ بھی تر وہ واجہ نہیں ہوگی بلاء و وگا آئے گئی کئی تو وہ داجہ نہیں ہوگی بلاء و وگا آئے گئی کئی تو وہ داجہ نہیں ہوگی بلاء و وگا آئے گئی کئی تو وہ بینک سے کے اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے سے داک سے کا مال موجود ہے، اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے سے رکھے تیں، وہ ظام فتی اور مشین کھر آ رہا ہے۔ لہذا ان قرضوں نے منہ کرنے میں بھی شریعت نے رکھے تیں، وہ ظام فتی اور مشین کھر آ رہا ہے۔ لہذا ان قرضوں نے منہ کرنے میں بھی شریعت نے وقت کھوں کے۔

# تجارتی قرضے کب منہا کیے جا کیں

اں میں تفصیل میرے کے پہلی فتم کے قرضے تو مجموق مایت سے منہ ہو جامیں کے اور ن اور منہ منہ کرنے کے بعد زما تا کہ اور دو اس کو تعمل ہے کہ کر کے تخصی منہ کرنے کہ تعمل ہے کہ کرنے کا تعمل ہے کہ کرنے کا تعمل ہے کہ کرنے کا تعمل ہے کہ تو قائل زکو تا کہا دہ تا کہ بعد اور اس قرض کو ایک اشرائی فرانے کے اس منہ استعمال کیا جو کا تعمل مال خرید ایک التا ہے کہ کہ کہا گا مال خرید استعمال کیا جو کا تعمل زوق میں تو اس منہ کہا تھا کہ استعمال کیا جو کا تعمل زوق میں تو اس منہ کہا تھا کہ استعمال کیا جو کا تعمل زوق میں تو اس قرض کو جموی مال منہ کہا تھا کہ اس کے استعمال کیا جو کا تعمل کریں گے۔

#### قرض کی مثال

مثله الياشخس من بينك ساليك كروزره بية ض لياوران رقم سان يديدن

(مشیزی) پہرسے امپورٹ کرایا ۔ پونک میہ پلان قابل زکو و نہیں ہا سے کے سیمشیزی ہے اس سے کہ سیمشیزی ہے وال سورت میں بیقر ضرمتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام ہال خرید میا تو پونکہ خام ہال قابل زکو ق ہا ہاں سے بیقر ضمنہ کیا جائے گا، کونکہ دوسری طرف بیٹ مال ادا کی جائے والی زکو ق کی مجموعی مایت میں پہلے سے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ بیسے کے زلاتھ کے قرض تو پور سے کے پورے مجموعی مالیت سے منہ ہوج نمیں گے، اور جو قرضے پیداواری اطراض کے سنے شے کے بین ماس میں میتنفسیں ہے کے اسراس سے نا قابل زکو قا اخاشے خریدے میں تو وہ قرض منہ نہیں ہیں، اس میں میتنفسیں ہے کے اگر اس سے نا قابل زکو قا اخاشے خریدے میں تو وہ قرض منہا ہوگا۔ بیتو زکو قا نکا نے کے بارے میں ادکام میں۔

#### ز کو ة مستحق کوادا کریں

ووسری طرف زکو ق کی ادایکی کے بارے بیل بھی شریعت نے ادکام بیت نے ہیں۔ میرے والد ما جد حضرت مول نامقی مجرشنع صاحب نہیں ہو ایک کرتے تھے کہ اللہ تعقی نے نہیں فرویو کے زکو ق اللہ ما جد حضرت مول نامقی محرشنع صاحب نہیں ہوا ہا کہ درکو ق ادا کرو۔ یعنی یددیکھو کہ اس جگہ پرزکو ق جائے جہاں شرہ زکو ق جائی ہو جھول لوگ زکو ق اکا لئے تو بیں لیکن س کی برداہ نہیں کرتے کہ سی مصرف پر فرج ہورہی ہے یا نہیں ؟ زکو ق اکال کر کسی سے والے کردی ، وراس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ سی مصرف پر فرج کر گر ہے گہا تھیں؟ آئی ہے تارادارے دنیا میں کام کررہ ہیں ، ان میں بہت سے دارے ایسے بھی ہول گے جن میں بسالوق ساس ویت کا کھا تا نہیں ، وہا ہوگا کہ زکو ق کی قم می مصرف پر فرج ہیں ، وہ اس کواد کرو۔

### مستحق كون؟

اس کے لئے شریعت نے پیاصول مقرر فرین کے زکو قاصر ف انہی شخص کو دی جا مکتی ہے جو صاحب نصاب ند ہول ہے بیاں تک کے آگر ان کی ملکیت بیس ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جو سرز سطے باون تولیہ چاندگی کی قیمت تک پنتی جاتا ہے تو بھی وہ سنتی زکو قانیس رہتا ہے تی آر کو قاوہ ہے جس کے چاس ساڑھے بادان قولہ چاندگی کی مالیت کی رقم یا آتی مالیت کا کوئی سامان شدہ ورت سے زا مدندہ و

### مستحق کو ما لک بنا کر دیں

# کن رشتہ داروں کوز کو ۃ دی جا سکتی ہے

# بيوه اوريتيم كوز كوة دينے كاحكم

بعض لوگ ية بجحته بين كه اگر كوئى خاتون يوه به تو اس ئوز كوة ضرور دين چاہنے حا انگ

یمیاں بھی شمط میں ہے کدوہ سختی زکو قابواور صاحب نصاب شاہوں آ مریوہ سنتی زکو قاہے قال کی مدو کرنا ہری اچھی بات ہے۔ لیکن گر ایک خاتوں بیوہ ہے اور سنتی زکو قانبیں ہے قامطان یوہ ہوئے ک وجہ سے وہ معرف زکو قانبیں بن سنتی۔ ای طرز پیٹیم اور کو قادینا اور اس کی مدو کرنا بہت اچھی بات ہے بیکن بدو کھی مرز کو قاد بی جائے کہ وہ سنتی زکو قامے۔ لیکن اگر کوئی ٹیم ہے گر وہ سنتی زکو قانبیں ہے بلک صاحب ضاب ہے قابیتے ہوئے اس کے باوجود اس کوزکو قانبین دی جائیں۔ من احکام کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈکو قائک تھا ہے۔

### بینکوں ہے زکوۃ کی کٹوتی کاحکم

پچھوع سے ہورے ملک ملس مرکاری سطح پرز أو قاوصول مُرے کا نظام ق مُم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مالی آواروں سے زکو قاوصول کی جاتی ہے، کمپنیاں بھی آ۔ وقا کاٹ مرحکومت کواوا مرتی میں۔ س کے ورسے میں تھوڑی کی تفصیل مرض کرہ یتا ہوں۔

جہاں تک مینکوں اور ہایاتی ادارہ اسے زکو ق کی مُوٹی کا تعلق ہے قو اس مُوٹی ہے زکو قالو ہوجاتی ہے، وہ ہارہ زکو قاادا کرنے کی ضر ہ رہے نہیں، البتہ احتیاط ایس کرلیں کے بھر مضان آنے سے پہلے دل میں بیزئیت کرمیں کے میری رقم سے جوز کو ق کے کی وہ میں دائرتا :وں، اس سے اس کی زکو ق ادا ہوجاتی ہے دوبارہ زکو قائل کے ضرم رہ نہیں۔

اس بیں جعن اوگوں کو میں شہر رہتا ہے کہ ہماری پوری رقم پر سال نہیں کر را جب کہ پوری رقم پر ز کو ہا کے گئی۔ اس کے بارے میں پہلے عرف کر چکا ہوں کہ ہم رقم پر سال کر رہا ضروری ٹیلی ہوتا، بلکہ کر آپ صدحب نصاب بین قوائل صورت میں سال پورا ہوئے سے ایک ان پہلے بھی جورقم آپ کے پاس آئی ہے اس پر جوز کو ہا کی ہے وہ بھی با کل بھی کی ہے کیونکہ س پہلی کر و ہواجب ہوگئی تھی۔

## ا کاؤنٹ کی رقم ہے قرض کس طرح منہا کریں؟

ہا کل شدر کے اس سے کہ وہ قو سودی اکاونت ہے اور رزئ اکاونٹ میں زکو ہ نیمی کئی۔ بہم حال زکو قائی تاریخ شند سے پہنے وہ رقم کرنٹ اکاونٹ میں شقل بروے، جب کرنٹ کاونٹ سے زکو ہ نہیں کئے گ قو آپ سپنے طور پر حب کرتے قرض منب کرتے زکو قوادا کریں۔ ووہ راحل یہ ہے کہ وہ شخص بینک کو کھی کر دیوے کے بین صاحب نصاب نہیں ہوں اور ساحب نصاب ند ہوئ کی مجہ سے میرے اوپرزکو قواد اجب نہیں ہے۔ اگر بیکھ کردیو ہے تو تا نو نااس ور قم سے زکو تا نیمیں کائی جب ہ

## کمینی کے شیئرز کی زکوۃ کا ٹٹا

## ز کوۃ کی تاریخ کیا ہونی چاہے؟

#### كيارمضان المبارك كى تاريخ مقرر كريكتے بين؟

عام طور پر ہوگ رمضان المبارک میں زکو قائطالتے ہیں، اس کی مجہ یہ ہے کہ حدیث تثریف میں ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا تو اب ستر شاہز حماد یا جاتا ہے۔ (1)

بنداز کو قابھی چوند فرض ہے، ٹررہ ضی نے انسپارک میں آوا کریں ئے قواس کا قوب بھی ستر کنا سطے گا۔ بات اپنی جگد یا کل درست ہے اور یہ جند بہت اچھ ہے، لکین اگر سی شخص کو اپنے مشرر صاحب ضاب بنے کی تاریخ معلوم ہے تو تحصٰ اس قواب کی وجہ ہے اس تو خیش رمضان کی تاریخ مقرر مہمیں کرسکتا، بہذا اس کو جا ہے کہ اس تاریخ پر اپنی زکو قاکا حساب کر ہے۔ بہت زکو قاکی والے گئی میں بہر کر سکتا ہے۔ اگر تھوڑی قوری زکو قالوا کر رہا ہے تو اس طرح اوا کر میں اور باتی جو بھے اس کو رمضان المبارک کی مقرر اس کے اگر تھوڑی ہو ایک المبارک کی مقرر کر ایک مقرر کر ایک المبارک کی جائے گئی تاریخ مقرر کر لے، بایت احتیاطازیاد واوا کرد ہے تاکہ اگر تاریخ کے تاکے چیچے ہوئے کی وجہ ہے کوئی تاریخ مقرر کر لے، بایت احتیاطازیاد واوا کرد ہے تاکہ اگر تاریخ کے تاکے چیچے ہوئے کی وجہ ہے۔

پھر جب ایک مرتبہ جوتاری مقرر کر لے تو پھر ہرسال ای تاریخ کو پنا حساب لگائے اور پیا و کیھے کہ اس تاریخ میں ہے کیا کیا تاث میں موجود ہیں، اس تاریخ میں فقد قم کئی ہے، اگرسون موجود ہے تو ای تاریخ کی سونے کی قیمت لگائے، اگر شیئرز ہیں تو ای تاریخ کی ان شیئرز کی قیمت لگائے، اگر اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو ای تاریخ کی اسٹاک کی قیمت لگائے اور پھر ہرساں ای تاریخ کو حساب کر کے ذکو قادا کرنی چاہئے، اس تاریخ ہے تھے ٹیس کرنے چاہئے۔

بہرحال ، زَو ۃ کے بارے میں بیتھوڑی تی تفصیل عرض مردی۔اللہ تعالی ہم سب کو ن احکام پڑھل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔آمین۔

<sup>(</sup>۱) کند انتخال، فو ۱۲، ۳۲۱ (۸ ۱۵۱)،شعب اراید اسپههی فو ده ۱۳، ۱۲۰ دریجید این خویدهٔ درقیه: ۱۲۸(۱۱۵/۱۷)

# ز کو ق کی ادائیگی ہے متعلق اہل سوالات جاند کی تاریخ مقرر کرنا

عوال سے کیا ذکوقا کا حساب کرنے کے لئے انگریزی تاریخ مقر کر <u>عقت جی یا ج</u>اند ہی کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے؟

جواب حیاندی کی تاریخ مقرر کره ضروری ہے،انگریزی تاریخ مقر رکزه ورست نہیں۔

#### زیور کی زکو ہ کس کے ذمہ ہے؟

عوال سببت می خواتین اینے شاہر مال کو جتی میں کہ ہمارے زیور کی زگو ہو ہے او کریں ،کیوں کہ ہمارے پاس زکو ہو اوا کرنے کے لئے پینے میں میں ایسی صورت میں کرشوہر زکو ہو او کرد ہے تو زکو ہو اوا دوگر پائیس؟

جواب یہ بات پہلے بھویس کے جو تھی صاحب نصاب ہاہ راس پرز کو قافرض ہے، وہ پی زکوۃ کا فود قد دار ہے، جس طرح ہر شخص اپنی فماز کا خود قد دار ہے، جس طرح شوہر کے دے یوی کی نہ رنہیں، می طرح شوہر کے دے یوی کی زکر قاتبیں، اگر یوی خودصاحب نصاب ہے تو زکر قات اس لئے درست نہیں کہ اگر بھیے نہ ہوت تو زکر قاد اجب ہی کیوں ہوتی، اگر یوی کے بات اس لئے درست نہیں کہ اگر بھیے نہ ہوت تو زکر قاد اجب ہی کیوں ہوتی، اگر یوی کے پاس الگ سے پاس صرف زیور ہے اور زیور کی دید ہوت تو زکر قاد اجب ہی کیوں ہوتی، اگر یوی کے پاس الگ سے پاس صرف زیور جو اور زیور کی کرز کو قاد اس کی بیا کی اس کی سے نہیں ہیں۔ تو اس کی طرف ہے نہ و قاد اموجائے کی البت میں بودر کھنا ہوا ہے کہ یوی کے در کوا در ایور کو تا داموجائے کی البت میں بودر کھنا ہے ہوا س کی طکیت میں ہو، سکون کروہ زیور تو اور ایور کور کو تا وا یوی کر فرض نہیں، میر کورہ زین ہوگی۔ کروہ زیور تو اس کی ذکر قاد ہوی کر فرض نہیں، کروہ زین ہوگی۔ کورہ شوہر کورہ زین ہوگی۔

#### ما لک بنا کر وینا ضروری ہے

سواں بہت سے مالدارا یہ ہیں جن کے علاقوں میں سینفرد ول غریب ہوت ہیں مگروہ ما مدار وگ۔ زکوۃ صرف اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور پھروہ انجمن قبرستان کی زمین اور شاد کی ہال وغیرہ پر حیلہ: تمسیک کا ذریعہ اختیار کر کے ان پر خرج مَر تی ہے، اور غریب ہوگوں کو وہ زکوۃ نہیں ملتی میں بیطر یقد درست ہے؟

جواب اس کا جواب میلی عرض کرچکا ہوں کہ جو فریب صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو ما لک بن کر
ز کو ق و بینا ضروری ہے، وئی بھی ایسا کام جس بیس تملیک نہ پائی جائے شاک کرنا ہو یا قبرستان فرید کر وقف کرنا ہو یا متجد ہو، ان پر ز و ق صرف نہیں کی جا عتی ۔ اور بیجو
شملیک کا حیاد عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی فریب کوز کو ق دے دی اور اس ہے کہا کتم فعال
کام پر فرج کردو وہ فریب بھی جانتا ہے کہ بیریرے ساتھ کھیل ہورہ ہے اور حقیقت میں
بھیمان زکو ق کی رقم میں سے ایک بیسے کا بھی افتیار نہیں ہے، تو یہ حض کید حیاد ہے وراس

#### پلٹی پرزکوۃ کی رقم لگانا

سوال آج کل بہت ہے ادارے زکو قا اور دوسرے مطیات جمع کرنے کے لئے بہت می رقمیں پہلٹی پرخرچ کردیتے ہیں، تو کیا زکو قائی رقم اس طرح خرچ کرنا ہائز ہے؟ جواب پہلٹی پرزکو قائی رقم خرچ کرنا جائز نہیں۔

#### مدارس کے طلبہ کوز کو ۃ ویٹا

سواں نوکوہ کا بہترین مصرف تو غرباء اور میں کین بین لیکن ہمارے ہاں ویٹی مدارس والے زکو ق لے جاتے ہیں اور پھروہ لوگ مجد پر بھی زکؤ قرنج کرنے کرنے کے تمبیک کر اپنے جیں، وہ غریب لوگ جو سارا ساں زکو قالی آئی بیں اپنے بچوں کی شادیاں اور دیگر امور اعتواء میں رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟

جواب جن اداروں میں زَو قا کو چھے طور پر ان کے شرکل مصرف میں خرج کا رکھا سموجو دممیں ہے،ان داروں کو زکو قاشد ہی جاہئے بلکہ خریوں کو مالک بنا سرزکو قادین جاہتے سر کی ادارے میں ہوتی مدہ شکی طریقے ہی رَبُوۃِ خرینی کرنے کا انتیک مرموجود ہے، وہ بال انتیک مرموجود ہے، وہ بال زُبُوۃ وہ ایک جائے ہیں ای طرق وہ طلبہ جو دین می تعلیم حاصل کررہے میں اور دہ غریب بھی میں تو وہ طلبہ ور زیاد و حقدار بین کی تعلیم حاصل کررہے میں اور دہ غریب بھی میں تو وہ طلبہ ور زیاد و حقدار بین کی تعلیم کے سے آپ کو وقف کردیا ہے، اس سے جمن ادارول میں سے انتظام موجود ہوو بال ہے ھٹک زکوۃ دے سکتے میں، البت اگر پنے رشتہ ارس دران ادر پڑاسیوں میں مستحقین زکوۃ موجود ہیں تو ان کو مقدم رکھن چاہئے، ان کو دسینے کہ بعدان ادارول کو وہ نی چاہئے۔

#### تاریخ زکوة پرنصاب ہے کم مال ہونا

حوال مسترز کو قائی تاریخ مقرر ہے، اب سال کزرٹ کے بعد جب وہ تاریخ سکی تو س وقت نصاب ہے میاں تھا قائیوان صورت میں رکو قادا کرنی جدید پیزیمیں؛

جواب الرزوة كاحساب رف كے لئے آپ في جوتاريٰ مقرر كي كاس تاريخ ميں آپ ك ياں ضاب كے بقرر مال ميں ہے ا

#### ضرورت ہے زائد مال کا مطلب

۳ ں۔ ضرورت سے زامہ مال کو کیا تعریف ہے؟ کیوں کہ بیضروریات ہرایک و مختف ہوتی میں؟

جواب ضرورت سے زاید مال سے مراویہ ہے کہ گھر میں جو اشیاء کھ نے پیشنے کی جی یاستہ می ہو نے اسلام کو نے والے برتن وغیر و جیں اسی طر ن پہننے کے کیڑے ہیں اور گھر کرا تا تا تاہ جو کھر میں ستمال ہوتا رہتا ہے ، ووسی ضوریات میں واخل ہیں ،اور کھر ہرآ وی کی ضوریات بھی مختلف ہوتی ہیں ، جفل لوگ و وہیں جمن کے پاس مہم من بہت خوت ہے تہ جیں بھف لوگ و اب ان کوان کے لئے بہت سارے سامان ستر و تحیرور مصنے پڑتے ہیں ، بھف لوگ وہ ہوت ہیں جن کے باس اس طر ن مہمان نہیں تے ، ہبر جاں یوں ہجھ میں کہ وہ وہ ہوتے ہیں جن کو برت کی نوبت ہی نوبی سامان ضرورت سے را مد سامان خورورت سے را مد سمجھا جائے گا۔

#### ٹیلیویژن ضرورت سے زائد ہے

سوال: کیاشیویژن ضرورت نزائد ہے؟ جواب: جی ہال ٹیلیویژن بقیبتاً ضرورت نزائد ہے۔

#### تغميرات برزكوة كاحكم

سوال سپتالوں کی تغییر اور مدارس کی تغییر پرز کو قافر بن کرتا چاہیں قاس کا تھی طریقہ کیا ہے؟
جواب حقیقت میں تو تغییر اے پرز کو قائی رقم فرج نہیں ہوستی اور آئی کل جو حید تسبیب کیا جائا
ہے جس میں جانبین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تملیک نہیں ہے، ایسا حید قاس طرت بھی معترفیس، بیکن یہ صورت ہو تک ہے کہ جن لوگوں کے سے تغییر کی جاری ہو اقلعہ ان
کو دور قم مالک بن کرا ہے دی جائے اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قم ہورے کے اور تاہر بے معرف میں استعالی ہوگی انہذا بھی وہ لوگ وہ رقم اپنے طور پر خوش دل سے سی تغییر کے ہے۔
معرف میں استعالی کی گئیائش ہے۔

#### ز كوة ميس كھانا كھلانا

سوں زکو ق کے طور پر کھا نا پاک کروینا درست ہے یائیس؟ جواب کھا نا پاکر شتھ تھیں زکو قا کوما لک بنادینا درست ہے۔

#### ز کو ة میں کتابیں دینا

سوال سستابوں کی اشاعت میں زکو قائی رقم لگ عتی ہے یامبیں؟ جواب کتروں کی اشاعت میں زکو قائی رقم نہیں لگ مئتی ابلتہ اگر وہ سامیں زکو قائے حور پر مستحقین زکو قاکو ہائک بنا کر دی جانبیں گی تواس ہے زکو قادا ہوجائے گی۔

### مال تجارت كي قيمت كاتعين

سوال اگر کسی مال تجارت کا ریٹ کنفرم نه جواور وہ مال بازار میں سام فرونت نه جوتا ہو، س کے ریٹ اپنی سواید ید کے مطابق مقرر کر کے اس پرخصوص فنظ رکھ رکز وخت کرنا چرچی کیکس وہ

مال الهي تك فروخت نبيس بوا اور نداب فروخت بون كالمكان بواس كي قيمت كالتحين مسطوع كريع؟

ج ب المال تجارت کی قیت کے تعین کرنے کا تعلق تج بہت ہے، تجربے اس کا فیصد کریں، ور انصاف اور حقیاط کے ساتھ اس کی تعینی قیت کا نیس کہ جب میاسان فراہ نہ ہوگا ہ جمیں اس کے استامے چیے میس گا، اس طرح قیت کا تعین کرکے اس کے حساب سے زوج واکر م

## مال تنجارت ہی کوز کو ۃ میں دینے کاحکم

سو ں۔ انیک مان تجارت ہمارے پائی معلوہ ہے تُعروہ فرہ عنت فیس جورہ ہے تو ای ماں کا جم جلور زکو کا کے مشتق کو دیے مجلے ہیں؟

جو ب ، ٹی ہوں از کو قایش خود وہ چیز بھی دی جائتی ہے جس پرز کو قالد مدہ ، بغد سامان تجارت کی
ز کو قائیں بیر شرور کی ٹیل ہے کہ فقد روپیے ہی ویا جائے ، بلکہ وہ سامان تجارت جس کی ز کو قائلاں جارتی ہے اس سامان تجارت کا جھید حصہ بطورز کو قائلہ و سے تحقیقی میں ، البت کر موہ
سامان عام استعمال کا سامان ٹیلن ہے اور خیال سے بھید کو ٹریپ دور فقیم کو اس سے کو گو فی تدہ
شمین دوگا قات صورت میں انصاف نے ساتھ انداز داور تخیید سے اس کی قیمت کا کر چھر
اس کی قیمت پرزگا قادا کی جائے۔

## امپورٹ کئے ہوئے مال پرز کو ق کا حکم

سوں ہم نے ایک وں تبحیات وہ ملک ہے خریدا ہے اور انجمی ہورے قبضہ میں نہیں ہے ،اس وں کی قیمے مسموحیات ہے لگائی جائے؟

کی انیکن اگر وہ سرمان ابھی تک آپ کی علیت ہی میں نہیں آیا، سے کے سوور ہی تعمل نہیں ہوا تو اس صورت میں اس مال کی خریداری میں جتنی رقم اٹکائی ہے،اس رقم پر زَ و قا واجب ہوگی ،اس مال پرز کو قاواجہ نہیں ہوگی۔

## مشی تاریخ ہے قمری تاریخ کی طرف تبدیلی کس طرح ہوگی؟

سوال شروع بی سے میں انگریزی تاریخ کے حساب سے زکو قادا کرتا بوں، ب میں قمری تاریخ کانعین کس طرح کروں؟

جواب سیندہ کے بئے تو آپ کی قمری تاریخ کا تعین کرلیں اور اب تک آپ جو تش تاریخ کے در اب تک آپ جو تش تاریخ کے در ب حب سے زکو قادا کرتے مطبق نے میں بتواں میں ہرسال جو آھی یہ چنددوں کا فرق چلا سیاہے ،اس کی تلافی کے لئے آپ تشکی سال کے نے (6) 2 کا حساب کریں ور جو فرق دکتا ہواس کی مزید زکو قادا کریں۔

#### خالص سونے پرز کو ہے؟

مواں سونے کے زیور میں کھوٹ اور کلینوں کی قیت اور وزن شامل ہوتا ہے قو کیا زیور کے پورے وزن پرز کو قاواجب ہوگ یا کھوٹ کا وزن اور اس کی قیمت الگ سرنی ہوئی؟

جواب ﴿ زَكُو ۃَ ادا مَریتے وقت زیور مِی تَکینوں کی قیت اور َصوٹ کو نکال جائے گا،صرف خاص سونے مرز کو ۃ ادا کی جائے گی۔

### مجامدين كوز كوة دينا

سوال کے بیاجہودیس کافروں سے برسر پیکارمجبدین کورکو قادی جا عتی ہے؟

جواب کی ہاں اول جا سکتی ہے جب کہ وہ جہاد میں ملکے ہوئے ہوں ،س سے کہ مجابدین بھی زکو ق کا ایک مصرف میں۔

#### تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ دینا

سون کیفش تاجر زکو قاکا حساب لگا کر بیکشت ادائیین کرت بیکداس زُو قان رقم کو قاتل دا کھاتے میں دری کروسیے میں اور پرتھوڑی تھوڑی کر کے زُو قادا کرت میں اورزکو قاتی سلمل دائیگل تک و در قم کارو ہار میں گلی رہتی ہے، نیا بیصورت جا مزے؟ جو ب زکو قاتھوزی تھوزی دا برنا جا ہز ہے مگر وشش بے کرنی چاہئے کہ زکو قاجتی جلدا وا ہوجائے تو بہتر ہے۔

#### ایک سے زائدگاڑی پرزکوۃ

موں آمری تخص کے پائی ایک ہے: اندگاڑیاں بول تو ان پرز کو قامے پر نہیں؟ جاب سرائیک ہے: اندگاڑیاں استعمال ہی کے ہے ہیں تو ان پرز کو قانبیں ہے، بیٹن آمرکوئی پہنے کی نیت ہے خریدی جو قواس گاڑی پرز کو قواج ہے۔

#### کراہیے مکان پرز کو ۃ

سوال کی کراید پردے ہوے مکان پرزگو ق ب یافیس؟

جو ب سنریہ پر دیے ہوئے مکان کی والت پرز کو قاواجب تیس ہے ابت جو کریہ ہر وہ آن گاوہ کرایہ آپ کی نفتر قم میں شامل ہوکا اور سال کے ختم ہوئے پر صاحب نصاب ہوئے کی صورت میں اس پرز کو قاواجب ہوگی۔

#### قرض ما تگنے والے کوز کو ۃ

سوں۔ اُٹر ہو کی شخص قرش ہائے اور احتمال یہ ہے کہ میشخص قرض واپس نہیں کرے گا ، تو اس کو قرض بتا کرول میں زکو ق کی نہیے کر کے رقم ویدیں تو زُ و قادا ہوجائے ک یا نہیں؟

جو سید ۔ بی ہوں اس طرق دیئے ہے بھی زُ و قادا ہو جاتی ہے بشر طیکہ شروع میں رقم ویتے وقت ہی زُ و ہَ کَ نیت ہواور بیابیت ہوا کہ اگر بیدائیں اڈئے گا قراس سے و چی نمیں وں گا، تو س طرح بھی زُلا قادا ہو جاتی ہے۔

# اگر بینک سی مصرف پرز کو ة خرچ ندکرے؟

سوال سنجيها كه آب نے اور در اسر بينداز و قاكات ليے تو زُو قالوا دو جاتی ہے ليکن جمعيں اس كا پية نبيل که وہ منتق مصرف پرخمری کرتا ہے وہ نبیل النذا أنر بينک منتق مصرف پرز و قاند مگائے تو کيا بموری زُوقا واردوجات کی جمورے انسے پرز کو قاباتی قرميس روجات ک جواب. حکومت جوز کو قابصول کرتی ہے تو حکومت کے وصول کرتے ہی زَ و قاد ہوجاتی ہے،اب حکومت کا بے فرض ہے کہ وہ صحیح مصرف برخرج کرے، اُ مرحکومت صحیح مصرف پرخرج کرے گ تواس کی ذمہ داری ادا ہوجائے گی،اگر سمجے مصرف پر خرج نہیں کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگ لیکن آپ کی ذکلے قادا ہوجائے گی۔

#### ز کو ۃ کی تاریخ بدلنے کا حکم

سوال اگر و نی شخص اپنی زکو قائی تاریخ برنا جا بتا ہے تو وہ بدل سکتا ہے یانہیں؟ جواب جیس کہ پہلے بتایا تھ کہ برخص کی زکو قا کی تاریخ وو ہے جب وہ پہلی بارصاحب خصاب بنا ایکن جب ایک تاریخ بڑیا تھ کر ترخدہ اس کو وہی تاریخ رکھنی جائے اس کو بدینا درست نہیں۔

## اینے پراویڈنٹ فنڈے لئے ہوئے قرض کا حکم

سوال اگر سی شخص نے سمینی ہے اپنے پر اویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا ہے قوہ وقرض میں شہر ہوگایا۔ شہیں؟

جو ب اگر کی مخص نے اپنے براو پُرنٹ فنڈ سے قرض ایا ہے چونکہ وہ اس کی بنی ہی رقم ہے اس سے اس قرض واپنی مجموعی رقم سے قرض کے طور پر منہانہیں کیا جائے گا۔

## ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے نیت ضروری ہے

سوال میں نے بینے طازم کوشاوی کی مدیش ۴۵ ہزار روپ دیاور اس سے کہا کہ اس میں اس ہزار روپ تہارے ہیں اور پندروہ ارروپ قرش میں جوشہیں واپس کرنا ہے، یہ پندرہ ہر روپ کرچہ زکو قابل کے تھے لیکن بیسوچا کہ اس سے واپس کے کرکل اور کو بیز کو قامیس دے دول کا بیا میر اپوفیصد درست ہے؟

جو ب بقی ہاں اگر آپ نے شروع ہی میں بیانیت کر لی کسائی میں سے اس بڑار روپے تو اس زکو تا کے طور پر دے میں اور باقی قرض میں تو اس میں کو لی حرف کیس آپ کے دی شاار روپ بطور زکو تا ۱۰ ہوجا کیں گے ، ہوتی پیدرہ بندار روپ بطور زکو قائے اوالمبیں ہوئے ، وہ جب وصول ہونے کے بعد ۱۰ ہارہ رکو قائی نیت سے او کریں گے تو اس وقت ادا ہوجا نمیں گے۔

#### اینے ملازم کوز کو ق دینا

### طلبه کو و ظیفے کے طور پر ز کو ۃ وینا

سواں سدار آر بیس طاب عمر و تھائے کے واقلینے کے طور پرمثلاً پانچ سوروپے فی طاب عم زئو قائی رقم سے ایس جامیں ارتجامی ناطلبہ سے فیس کے طور پروہ رقم بل مداری وصول کریں قو ہی طرت کرنے ہے: وقاداء واپ کی اینجیں؟

جواب بن ہو ہو الموجات في اوراس طرح كرنے ميں كو كي حرج نہيں ہے۔

## شيئرز يريلنے والا سالانه منافع پرز کو ۃ کاحکم

سول المريشير زير عنه الياسا الدمنافع برزكوة واجب بيا يأميس؟

جواب جو غدر قم تاریخ زکو ہیں ہے یا س موجود ہے جائے وہ رقم سی بھی ذریعہ ہے تل ہو جائے شیئر ز پر سنٹ والہ س نہ شق کے طور پر آپ کو فلی ہو آیا کی نے بدید میں آپ کو دی ہو یادکان کی آمد کی ہے حاصل ہوئی ہوان سے پرز کو قاواجہ ہے۔

# شيئرز کی کون می قیمت معتبر ہوگی؟

سوال سر شیمرز فر وخت مرین کی میت سے خرید سیکن بازار میں ان کی قیمت بہت زیادہ شرع کے وج سے ان وفر وخت نہ کریں تو کیا زکو قائل کارٹ آٹ پر ان تیمرز کی زماق مرکبٹ دیٹ پراک جائے کی دائل کی خریداری کی قیمت پروی جائے گی؟ جواب مرکبٹ دیٹ پرز کو قاوی جائے گی، جاہے مارکبٹ میں فرٹ ٹر ٹیا ہویا مزمی کی ہو۔

#### ضرورت سے: ائد سامان کے ہوتے ہوئے زکو ۃ دینا

سوال ، گرریک شخص کے هریم بل بظاہر ضرورت کا سامان ٹی وی، وی کی آرو فیرہ موجود میں، مگروہ ضرورت مند ہے، مثلا عدائ کے لئے اور بچوں کی تعلیم اور شاوی و فیرہ کے لئے پلیوں کی ضرورت ہے لیکن شرم کے درے کھلے عام وگول سے نہیں یا تک سکن آریا ایسے شخص کو زکو ق وے سکتے ہیں؟

چواب اگرای شخص و اقعة ان کاموں کے نئے بیمیوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے کی وگی، وی

آر وغیرہ فروخت کر کے چیے حاصل کرے جب اس تیم کی اشیاء فروخت کردے اور
ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ندرے تو بچھ ایسے ستی شخص کو زکو قامینے کی گئجائش
ہوگی اس سے پہلے نہیں۔ دوسرائکتہ ہیدے کہ جسٹھنس کی ملیت میں ٹی وی، وی آر ہے، سے
زکو قائمیں علتے لیکن آ مراس کی یوکی یا پانچ اولا دھیں کوئی فیرصاحب نصاب سیحتی زکو قامے تو
اسے زکو قادے علتے ہیں۔

#### مریضوں کوز کو ۃ کی مدے دوا دینا

سوال: ابیا مریض جوغریب ہواور سید ندہو،ایک اکثر اس کو دوانی زکو قاکی مدے دے سکتا ہے ج نہیں؟

جواب ايم يض كودًا مرح زكوة كى مددواد يمكن ب-

## بچیول کے زبور پرز کو ق کا حکم

سوال کیفش اوقات والدین اپنی خیرشادی شده بچیوں کو زیور دے دیتے ہیں اوران بچیوں کا کولی ذریعیة مدنی بھی نہیں ہوتا بمیکن وہ بچیاں اس زیور کی مالک ہوتی ہیں اب وہ بچیوں اس زیور کی زکؤ 8 کس طرح اداکریں؟

جو ب اگر پچیوں ناباخ میں اور والدین نے و وزیوران کی ملکیت میں اس طرح دیدیا ہے کہ اب وہ زیور پچیوں ہے لیا جائے گا اور ندوم مروں کو دیا جائے گاء و اس صورت میں تو اس زیور پر زکو قرمیس اس لئے کہ ناباغ پر رکو تا واجب نہیں ،کیکن اگر پچیوں باغ میں اور والدین نے زیور کا با مک ان کو بناویا ہے ، تو اس صورت میں خوداس بکی پر اس زیور کی زکو قرض ہے، کر کن کے پاک کوئی ڈرچے آمدنی تمین ہے تو چھایا تو وامدین اس کی طرف ہے کن کی جازت سے زو قادا کردیں،اوراً مریشکن نہ تو زیور فروخت کرکے زکو قادا کرنی ہوئی۔

#### کیاز بورفر وخت کر کے زکو ۃ اوا کریں؟

مواں ۔ مَّرائ طرن ہر ساں زیور فروخت کر کے زئو قالوا کر نے رٹیں قو گیر ایک وقت کے گا۔ ساراز لیز فتح ہوجائے گا؟

جواب سرازیورفشرنتیں ہوگا، ہکسراڑھے باون قولیہ جاندی کے بقدرضور باقی رہے گا،س نے جب سرزھے ہون قربہ جاندی کی مقدارے مرجوگا تو نصاب زکو قافتم ہوجائے گا اورزکو ق ہی واجبے نہیں رہے گی۔

### تاریخ ز کو ة پرحساب ضرور کرلیں

موں ایک شخص کوشاد کی کے موقع پر جو تخفی ہے اور مند دکھانیاں ملیں اس کے نتیج میں وہ صاحب
خصاب ہو گیا اسرائے ساں بھی صاحب خصاب ہے تو ایکے سال اس تاریق کوانس پرزوق
و جب جو گر، ہا آیا تدہ سال وہ بھی تاریق تو آئن کیکین رمضان کے آئے میں ابھی پانچ مواتی تین آؤ کیا رمضان آئے پراکیک سال پانچ ماہ کی زکو قواد کرے یا وہ کول ور طریقہ فضار کرے؟

جہ ب اور بیئرے کے جس تاریخ کوسال پورا ہوجا۔ اس تاریخ کو کو قا کا حساب قر کا لے کہ میں اور کا کہ است کا کہ است ا میرے نامدائن زاواق والیب ہوئی چھ حسب ضرورت اوا کرتا رہے، اگر رمضان تک وئی مناسب مصرف ناسط تو جو زاوات پڑی ہوئی ہو وہ رمضان میں او کردے ایکین کر توری مصرف موجود ہے اور ضاورت مندموجود ہے تو زائو قارمضان تک سائر موخر نا رائی جا ہے۔ برصورت میں ان شاہ القدضا ورت مندلوفورا سے بین زیاد قواب ہے۔

# يَّيْرْي كَي رقم پِرز كُوة كاحكم

س به بازین کا ن فرید اور که هریدآ کے ترابیا پر دے دیو، ان کی زاو قائس طرح ای جائے گ

و ب عبری پره کان حرید نمیں جاتا بعد برایه پریاجاتا ہے، شرعان کا فلم یہ ہے کہ پیڑی کوئی قابل

ز کو ق چیز نمیں، بلہ جومکان کرایہ پر دیا ہوا ہے اورائ کو چوکرایہ آرہ ہے وہ جب آمدنی لی شکل میں جمع ہو،اور پھر وہ ساں کے آخر میں تاریخ ز کو ق پر جو باتی رہے اس پر ز کو ق واجب ہوئی،اصل میں اس پر واجب ہے کہ وہ رقم کراید دارکو وائی کرے چاہے کر بیبردھا دے۔

#### گڈول پر فروخت کی ہوئی بلڈنگ پر ز کو ۃ

سوال. اَمْرایک فخص کے پاس ایک بلڈنگ ہے جواس نے گڈول پر فمروخت کر دی ہے آپ وہ اس برز کو قودے گا مائیں؟

جواب، المُر ملى رت يا بلڈ نگ گرول پر فروخت كى جو ياكى اور ذريعہ سے فروخت كى ہو جب آپ كى پاك اس كى نفتر قم آگئى تو نفتر قم كا جو تكم ہے وہى تكم اس پر جارى ہوگا، يعنى سال كے ختم برتار تَّ زَكُو ةَ آئے برجور قم باقى ہوگى اس پر زكو ة واجب ہوگى۔

#### جس قرضے کی واپسی کی امید نہ ہواس کا حکم

سوال ۔ بَرایک شخص نے اپناہ ال او هار فروخت کیا ہوا ہے اور پارٹی رقم ادائیس کررہی ہے تو اس ک ز کو ق کا کی تھم ہے، اس میں بھی فیحر دو صورتیں ہیں، ایک بیا کہ وہ ادھارہ سے الاسسل بیا تبتارہ کے میں اداکر دوں گا بگر وہ ادائیس کرتا، امر دوسری صورت یہ کہ وہ ادھار لینے وا۔ وائیس دینے ہے صاف اکارکر دیتا ہے یا غائب بی ہوجاتا ہے، یواس کا انتقال ہوجاتا ہے تو ان صورتوں میں زکارہ کا کا کیا تھم ہے؟

جواب اگر کی شخص کے ذیح آپ کی رقم علی گروہ اب واپس اوا سرنے سے تکر ٹیا ہے یہ عائب ہو گیا ہوا ب اگر کی شخص کے ذیح آپ کی رقم علی گروہ واب واپس اوا سرنے کی میدنیس ہے، تو اس رقم پر زکو قانبیں ایکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تہاری رقم اوا کروں گا بظاہر یہ معلوم ہورہ ہے کہ وہ قیف بھتی ہے کہ رہا ہے، اگر چہاس وقت گئی نش نہیں ہے کیکن گئی تھ بحث میں ہونے پر وہ واقعی دیدے گا تو اس صورت میں اس رقم پر زکو قا واجب ہے اس کی زکو قا اکا کی چو ہے، البتہ اس رقم پرزکو قا اوا کی جے کی فوری واجب نہیں ہوض کی رقم وصوں ہونے پر اوا کر سکت ہے۔ مگر جب رقم مل جائے گی اتو بچھلے ان سالوں ل بھی زکو قا وینی ہوں جمن میں وہ رقم وصول نہیں ہوئی تھی اور زکو قا بھی اور نہیں کی تی تھی۔ تا در کی رود مروز ندگی و دراس بین انجینول اور پر بینا ندل کا اص قر آن دست علی پوشیده ہے۔ بھر او اطواع بدا ہے بیچے ہوئے اسمام کی قبش بی تقلیم ہے۔ کے مطابق کس طرح اعتدال کی راوا مقیار کر تلتے ہیں؟ مس طرح ، میک خوشگوا رزندگی گزار کتاتے ہیں۔ جس شمل و نی اوز یا کی رائیش میسر بودل اور ول کا سکوان نصیب ہو؟ بدو سوایا ہے۔ بیس تئی سے جواب برمسمل ل قوط غز ہے ۔ ''اسامام اور داری زندگی'' انجی موافات کا جواب فرا بم کرتی ہے۔

اسلام اورہاری زندگی

مجموعه خُطَاباتْ وتحريرات

- ﴿ جلد ۴ ۞-اسلام اورځن معاشرت

شيخ السلام جندان مولانا فخر تفي عثماني داست بركاتهم



in in the state of the state of

)(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(G{{}})(

ہ باری روز مروز می گی اور اس میں آ مجنوں اور پر بٹانیوں کا طرق آن وسٹ میں پوشیدہ ہے۔ بھرافر واقع پیدے پچتے ہوئے اسمام کی بٹش بہا تقییم سے کے مطابق کس طرح احتدال کی روا مقید رکز بیکتے ہیں؟ کس طرح ایک ڈیشٹوارڈ ندگی گزار بیکتے ہیں جس میں وین وونیا کی روائش میم بول اور وال کا سکوں فیصیب ہو؟ بدوامو الات بیس جن نے جواب برمسلمان وعوظ رہا ہے۔ ''اسلام اور ہوری رک رشرک''ائی میروان سے کا جوب کر بم کرتی ہے۔

اسلام اوربهاری زندگی

مجموعه نخطبات وتحريرات

ط∯ جلد ۵ ∰⊷

اسلام اورخاندانی نظام

شيخ الاسلام حبنسل مودنا فمختر نقى عثما في داست بركاتهم



ہ داری رور مروز ندگی دوراں بھی، جھنوں اور پر بٹانیوں کا حل قرآس وسٹ بھی چوشیرہ ہے۔ بموافر ووقع پیا ہے۔ پچتے ہوئے اسدم کی ٹیش بہ تقلیمات کے مطابق تمس طریق احتداں کی رواہ اقتیا کر تنظیم میں مس طرح ایک خوشگوارز ندگی گذار بھتے ہیں جس مگل ویں وہ پاکی روائقی شہر بوبوں اور ول کا سکون معیب ہو؟ پیدو موسول سے ہیں جن کے جواب برمسلوں فاحوظ مراہے۔ السام اور ہوری زندگی الکر موالات کا بچوب فر بھم کرتی ہے۔

اسلام اوربهاری زندگی

محكوعه خطبات وتحرنوات

الله الله

اصلاح وتصوف

شيخ الاسام جنسن مولانا فمخر تفقي شاني داست بركاتهم



XC44XXC443XC43XC43XC43XC43XC43XC43XXC43XXC43XXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXXC43XXX

تماری روز مرہ وزعدگی اوران عیں آگھنوں اور پر بیٹانیوں کا طل قرآن دسنت عیں پوشیدہ ہے۔ جم افراط وقتر بیط ہے چچتے ہوئے اسمام کی عیش بہا تقلیمات کے مطابق کس طرح استدال کی رواواختیار کر بچتے ہیں؟ کس طرح آ کیک خوشگوار ڈھکی گزار بچتے ہیں جس عمل وین ووئع کی راحتین میسر جوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدو موالات ہیں جن کے جواب چرسلمان و خوش رہاہے۔ ''اسلام اور تعاری زعرگ'' آئی موالات کا چھاب قرائم کرتی ہے۔

اسلام اورہاری زندگی

مجتوعة خُطبَاتْ وتحرثيرات

۔ ای جاد کے ا

اسلامی زندگی کے سنبری آداب

شيخ الاسلام جبلول مولانا محجر لقي عثماني داست بركاتهم



 ھار کی روز مرہ وزندگی اور اس بھی اُنجینوں اور پر بٹانیوں کا حل قرآن وسٹ بھی پوشیدہ ہے۔ ہم افراہ تقریبات بچتے ووے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق محم طرح اعتمال کی راوا تقلیار کر بطتے جیں؟ محم طرح ایک خوشکو ارزندگی گزار بھتے ہیں جمس شور ویں وو بلے کی راحیتیں میسر بوس اور دل کا سکون نصیب ہوج یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب پرمسلمان وحوظ رہائے۔ ''اسان ماور جاری زندگی'' آئی موالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

# اسلام اورہاری زندگی

مجسوعه خطبات وتحربرات

-١١٠ إلى الله م

اخلاق سيئة اوران كي الطلح

شيخ الاسلام جبلال مولانا فتحرفقي عثماني دامت بركاتهم



# अर्थिति क्रिया के अर्थित क्रिया के अर्थिति । अर्थिति

64(120)(64(120)(64(120)(64(120)(64(120)(64(120)(64(120)

حاری روز مرہ زندگی اوراس بھی اُنجینوں اور پر جٹانیوں کا حمق آن وسٹ بھی پیشیدہ ہے۔ ہم آراہ اُقریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیٹی بہا قطیعات کے مطابق تھی طرح احتمال کی راہ احتیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوطگوار زندگی گزار کتے ہیں جس میں دین وونیا کی راجیس میسر جوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بدوہ موالات ہیں۔ جن کے جواب پرمسلمان ڈھویڈر ہاہے۔"اسلام اور حاری زندگی" انجی موالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اورہاری زندگی

مجموعه نخطبات وتحريرات

۔ ﴿ جَلِيهِ ٩ ﴾

اخلاق حسنه اوران کے فضائل

شيخالاسلام حبثران مولانا محقر تفي عثماني داست بركاتهم



◄ ١٠٠٠ من المؤلف المعامل على المؤلف المعامل المعاملة المعامل

ناری روز مروز ندگی ادراس بین انجینوں اور پر شانتاں کا طلق آن دست میں پوشیدہ ہے۔ بہ افرا اوائر پیا ہے۔ بچتے ہوئے اسلام کی بیٹی بہا تعلیمات کے مطابق می طرح اعتدال کی راوا تعلیمار کر کتے ہیں؟ میں طرح ایک خوشگوار زندگی گزار کتے ہیں جس میں وین وونیا کی راحقی میسر بوس اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدوہ سوالات ہیں جن کے جواب برسلمان و موقد رہے۔ ''اسلام اور اماری زندگی'' انجی موالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

# اسلام اورہاری زندگی

مجموعه تخطبات وتحريرات

⊸्रें निर्मा हिंग

روزمره كح ثنتين اوراعال

شيخ الاسلام حبلن مولانا فمحر تفي عثماني داست بركاتهم



לאונים באינים ב

548D)(648D)(648D)(648D)(648D)(648D)